









ماردة رسال موزمعرفت أورش عيق من تعين شبه كاررسال

www.maktabah.org

پاکتان میں اسلام اور اسلام تصوف کے موضوع پر معیاری کتب کی اشاعت کے لیے الحاج و کی معیاری کتب کی اشاعت کے لیے الحاج و کی معیشہ محترم رہے گا۔

کا نام بمیشہ محترم رہے گا۔
سیرت فاؤنڈیشن کی طرف سے شائع کردہ میسلسلہ کتب اُن کی یاد ہے وابستہ ہے۔



رموزمعرفت أورشيق حتيقى مصتعلق مشبهكار رسأل

0

از تصنیفات وافادات قطالبطا جفرت برمجر مسلنی خواجر بنده کیسوراز رمیانیکید صرف برمجر میلی خواجر بنده کیسوراز رمیانیکید

مُتَرَجَهُ مولناقاضي أَحْرِي الصَّمِد رِصَاحِ فَارِقِ قَادري ثِي قدر السَّرَةُ مولناقاضي أَحْرِي الصَّمِد رِصَاحِ فَارِقِ قَادري ثِي قدر السَّرَةُ



سير من فاؤند في المدور المكور المكور المدور المدور

www.maktabah.org

#### جمله حقوق محفوظ

نام كاب : يازده رمائل (اردورجم)

مصنف : حفرت نواج قطب الاقطاب سيدمح حيني ليسودراز قدى مرة

مترجم : حفرت مولانا قاضي احمر عبدالصمد فاروتي قادري چشي "

ناشر : يرت فاؤمل يشن ولا مور

طالع : كاروال يرلس ولا بور

اشاعت : ريخ الادل ١٢٢٥ مطابق كي ٢٠٠٠

تعداد : ما في مو قيت مرا ١٨٠ روپ

6.3

### بعیداہمًا نصراقبال قریثی

يرت فاؤنديش - لايو فن ١٠٨٨ ١٥٥

673 600

| سيمكار                                           |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
|                                                  | ودباريك ثاب       |
| المرد المنطقة المردد المردد المردد               | 0 المعارف_        |
| كيشز الجيخش رود الهور                            | ٥ ضيارالقرآن يبا  |
| كيشز أردوبازار الهور . كاعي                      | ٥ ضياء القرآن بيا |
| ر درارحفرت بابافر مرالدين مخيخ شكرات ياكيتن شراي | ٥ نظاى كتب فا     |
| شن الدوبازار اوليسندى                            |                   |

# فهرست

|     | احوال ومقامات حفزت خواجه كيسو دراز" |             |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| 4   | سيدمباح الدين عبدالرحل              |             |
| rr  | تغيرسوره فاتحه                      | رسالهاول:   |
| 02  | استقامته في الشريعة بطريق الحقيقت   | נמאהנפן:    |
| 1+9 | رویت باری تعالی                     | נמלהיפן:    |
| ırr | حدائق الانس                         | נאל בין כן: |
|     |                                     | رماله بنجم: |
| 121 | وجود العاشقين معروف بدر ساله عشقيه  | د ماله شقم: |
| IA9 | توحيد فاص برائ توحيد خواص           | دمالهٔ فتم: |
| 199 | اذكار                               | دماله مثم:  |
| rio | مراتبہ ا                            |             |

www.maktabah.org

|       |                                              | دسالهم:       |
|-------|----------------------------------------------|---------------|
| 772   | شرح بيت امير خرور حمته الله عليه             |               |
|       |                                              | נמלה ביא:     |
| rro   | عاشق: رساله دربيان عشق                       |               |
|       |                                              | رماله یازدیم: |
| 102 9 | بربان العاشقين المعروف بدقصه چهار درويش      |               |
|       | مشهور به شكارنامه                            |               |
| 109   | بر بإن العاشقين (فارى متن)                   |               |
| ורץ   | شكارنامه (اردورجمه)                          |               |
|       | شرح بربان العاشقين                           |               |
| ryr   | حفزت خواجه كيسووراز رحمته الشعليه            | خرح ا         |
|       | شرح بربان العاشقين                           |               |
|       | حفزت نواجه الوصالح الثين في چثتى وف          | て方            |
| rzr   | شَخْ فِي صَ چَنْ تَدْسُرِه                   |               |
|       | شرح بربان العاشقين                           |               |
| 129   | حفزت مولانا بمرسيد عبدالواحد بلكراى قدس سره  | رُن           |
|       | شرح بربان العاشقين                           |               |
| 190   | حفزت برسد في كاليورى قدى سره                 | 7,5           |
|       | شرح بربان العاشقين                           |               |
| rio   | حضرت مولانا شاه رفع الدين محدث والوى قدى سره | し ウ           |
|       | www.makiabah oro                             |               |



## احوال ومقامات

# حفرت بيرمحركيو ورا زعة الله عليه

اسم گرای والقاب اسم گرای سیدمی کنیت الوالفع ،القاب مدرالدین ولیالا کرالمادق بین عام طربر بخواجر بنده نواز اور خواجر گیسو دراز کہلات بی یخواجر گیسو درازگے لقب کی وجریر بنائی باق ہے کہ ایک باراپ مرشد حضرت شیخ نصرالدین چراغ دہا گی پالکی ا درمریدوں کے ساتھ اٹھائی ۔ ان کے بال بڑے بڑے تھے ۔ پالکی کے پار میں آلجہ گئے ۔ پالکی کو کندھے پر لے کر دور نکل گئے ۔ بالوں کے آلجہ جانے سے تکلیف ہوتی ری میکن مرشد کے عشق دمجت میں خاموش رہے ۔ ور فاری وقت میشور پھا؛ اور فاری وقت میشور پھا؛ کی خربونی تو لینے مریدی اس محبت اور عقیدت سے بہت فوش ہوئے اور اس وقت میشور پھا؛ مرکز مریدست پر گئے ورازشد والشرخ اللہ فار فنت نیست کراؤشقی بازشد

ای کے بعد ہے گیسود دازم منسبور ہوئے لیے سب نامہ ا خاندانی شخرہ یہ ہے: ولی الاکبرالصادق الوالفتح محد بن یوسف بن علی بن محد بن یوسف بن من بن محد بن علی بن محزہ بن داؤ د بن ذید بن الوالحس الجنیدی بن حسین بن ابی عبداللہ بن محد بن عمر بن محیا بن دیدالمظام من علی صغرزی الحا بری بن اما مسین ابن سیدنا علی بن ابی طالب اللہ

اله ا خباد الاخيار ۱۲۳ وخزينة العصفيار حاص ۳۸۱ - ت ميرگدى مصنفه كال ناشاه محد على صاما فى مريد حفرت مستدكيسودرا و شعوع يوانى دواخان برس مزد منذى الزاراد .

فاندان عضرت كيودراز كم مورث اعلى برات عدر بل آئے تھے . يبي ساعيمين ان كى دلات باسعادت بول الم الديزركوارت يديوسف مين عوف سيدرا جاكوهفرت فواج نظام لدين اوليار كارادت فتى والبين ملفوظات جوامع الكلم مي تؤد فرمات مي : " پدرس زياران خدست شيخ نظام الدي بلود "

ان كے نا نابھى حضرت خواجر نظام الدّين اوليار كے مريد كتے بك

قیام دیوگیر جب حضرت گیسو دراز کی عرجارسال کی تی توان کے والد بزرگوارسلطان می تعنلق كعبدي دلى سے دليكيمنتقل موكة اى زماني دولت، إدك صوبر دار حضرت كيسودرانا ك مايول ملك إلام إرستيدا براميم ستوني تق يهال اكم بزرك شيخ بالود باكت تقرمن كي صحبت می حضرت گیسو درازم کے والد ماجد برا برشر کید رہتے۔ والد بزرگو اد کے ساتھ حضرت كيسودراز مجى ان كى خدمت يى تشرىف بى جلت . يى برى شفقت سے پيش آت . چنا كندالفول

ن بجین ی یں ان کے لیے استع کمات استعال کے سکھ طفلی | آگھ ہی سال کی عمری حضرت کیسو دراز سے دی شغف کا اظهار ہونے لگا۔ دفو اور نمازی

خاص امتمام كرت - بچھے لئے ان كى خدرت يى جح رہنے اوربہت ى تعظم و تكريم كے ساتھ ان كے ملت الفت بمثينة اوروضوك يعان كالكم الجرك ال كيا وكمت مضرت كيسوداز الكم عرى

بعی شایخ کارح ان کوترک عنایت کرتے کے

جب دس سال کے بوت تو ان کے والدمامد انتقال سائٹیس دولت آبادی بوکیا

اوربيبي سپرد فاك بوئ - أع بين ان كمزار يرزائري كا بجوم رمباع -

ابتدائى تغبيم ابتدائى تعسيم لين اناك إلى اور بهرددمرك استاد سي مصباح اورقدوى يرهي الما أور والدما عدى صحبت مي حضرت نظام الذي اوليار او رحضرت نفي الدين جراع دبي

-9 からまたま -9 からちんま エードルのないとりでは 4からかんと

ع مرفري ص ١٠-١٠ الله الحري ١٠-١٠-

کاام بابر سُنے تھے۔ چانچ ایام طفل ہی می خواجگاب چشت عقیدت پیا ہوگئ اور مفرت پراغ دبل کے دیارا ورملاقات کے مشتاق ہوئے۔

مراجعت دلی اسبحضرت کیسو درازئے والد ماجد کا انتقال ہوا تو کچد دنوں کے بعد ان کی الدہ کو است دلی است کی الدہ کو است بھا ہوگئ کا در انفوں نے دل برواشتہ بوکر دولت آباد کی سکونت جھوڑ دی اور بچوں کے ساتھ سلتا تھ میں دلی جلی آئیں۔ اس وقت حضرت کی فیار انگرین در در سال کی تھی۔

بیعت دلی پہنچ کے بدحضرت کیک وراز مجھ کی نسازا داکرنے کے لیے سلطان قطب الدّین کی جارج مسجدی گئے۔ وال حضرت چراغ دائی کو دورے دیکھیا توان کے چبر و مبارک کے جمال انوار ے سے رہو گئے اور ۱۱ روجب سلائے موکو لینے بڑے بعیائی ستید چیدن کے ساتھ حضرت چراغ دبائ کے دست مبارک پر بیعت کی۔

ترمین ایست کے بعد صفرت گیسو دراز کی خوامش ہوئی کر مرشد کی جلد قدم ہوئی کریں لیکن بعض مجبود اول کی وجسے یہ اُر ذو پوری نہ ہوت ۔ مجر بھی مرشد ان سے بڑی شفقت سے پیش آئے۔
ایک مرتبہ مرشد نے ان سے فرمایا تم جب بھی میرے پاس گئے ہو تو ہے و تت آئے ہو۔ میں اس وقت ملول دیا کرتا ہول۔ میاجی چا ہما ہے کہ میں تم سے کچھ بات چیت کیا کروں۔ حفرت ایسود دراز اس شفقت کو اپنے لیے بڑی دولت تھنور کرتے دہے ہے

مرشد کی برایت کے مطابق عبادت دریاضت می تدریجی ترقی کی - بینے ملفوظ ات یم فرماتے ہیں :

" ایکباراشراق کے بعد پاہری کے بیے حاصر ہوا۔ رصفرت نواج نے) فرما یا صح کی منازکے لیے جو دضو کرتے ہو۔ کیا وہ اُفتا ب کے علوع ہونے کے بعد تک باق رہتا ،

له جوائ النكم ، ملغظات حفرت فواجه بنده نواز ككيبو دراز مرتبر سيرتسين المعروف سيدمحدا كرحييني اسطبوعه انتفاى بريس عنمان كنخ عل ۲۸-

یں نے وفن کی ہی ہاں۔ آپ کے صدقد میں باتی رہتاہے۔ فرمایا ایچیا ہو جو ای وضو

عدد گاند اشراق بھی پراھ لیا کرو۔ میں نے کھڑے ہوکر عوض کی کر آپ کے صدقہ میں
پڑھوں کا۔ بھر فرمایا ای کے ساتھ سٹ کوالنہادا وراستی ، مھی پڑھ لیا کرد جب چند
دوزاس کی پابندی کرچکا تو ایک دوز فرمایا دوگا فرا شراق پڑھتے ہو۔ یہ نے عرض
کیا بانا عذیہ صتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اگراس میں چاشت کی بھی چادر کوت ملادیا کرد تو
ماز جاشت بھی ہوما یا کہے گی۔ میں نہیں کہتا کر اور کسی وقت پڑھو بلکہ بعدا شراق ہی
دتت چاشت پڑھولیا کر تو چاشت بھی ہومایا کرے گی۔

یں ہیش رجب یں دونے دکھا کرتا تھا۔ایک بار پوچھاکیاتم رجب یں روزے دکھیا
کرتے ہو۔ یمنے عن کیا بی بال ۔ پھر پوچھا شعبان یں بعی۔ یمنے کہا شعبان می توروز کو گفتا ہوں۔ فرمایا، گر اکیش دن اور دکھ لیا کرد تو پورے تین جیسے کے روزے ہوجایا
کریا گے۔ یمنے گر ارش کی کراکپ کے صدقہ میں رکھوں گا۔ یمنے اپنی والدہ سے کہا۔ وہ اس و قت تک صفرت نیج ہے مید تہ بنیں ہوئی تقیم ۔ مجد بر برہم ہوئی، کھی سخت وہ اس و قت تک صفرت نیج ہے ہوئی گیا، اب بوجا ہیں کہیں لیکن شیخ نے ہوگی، کھی فرمایا ہے اس پر ملل کرنے ہے باز بنیں اور ک گا،"

یں دمضان کے بعد سٹسٹ عید کے چھ دوزے بھی دکھا کرتا تھا۔ ان ہی ایام میں ایک دن قدم بوی کے لیے حاضر ہوا ۔ ادشا و فرمایا \* ہارے خواجگان صوم داؤدی ہیں دکھا کرتے بلک صوم دوام دکھتے تھے۔ تم می صوم دوام دکھا کردیاہ

باطن کو اُراستہ کرنے کے علاقہ علوم ظاہری کی تعلیم کا بھی سلسلہ عبادی رکھا۔ کچوکتابی مولانات پر شرف الدین کیتھلی، کچھ مولانا تاج الدین بہادر اور کچھ مولانا قاصی عبد المقت ر سے بڑھیں۔

- 44-49 0 14-14-

ریاضت اذکر دفکری زیاده لذت ملے لگی تو گھر چیوٹو کر حظیرہ شرخال جہال بناہ کے ایک بجرہ یہ اکرم اقبر کرنے گئے اور بہاں دس برس تک ریاضت کی۔ بہیں سے مولانا قاضی عبدالمقت در سے تعلیم عاصل کرنے سے معاصل کرنے مصل کرنے جاتے اور وہاں سے مرشد کی پا بوسی کے لیے پہنچتے علوم باطن کے عاصل کرنے یہ علوم خام برک تحصیل سے دل برگشتہ رہنے لگا۔ اس لیے مرشد سے عرض کیا کر اگر تکم ہو تو علم ظاہر کو تعلیم اس بھوٹر دوں اور علم باطن کی تعلیم عاصل کرنے میں مضغول رجوں، لیکن مرشد نے فرمایا، برایہ بردد کی، دسالہ شمید، کشاف اور مصباح خوب فورسے پڑھ لو۔ تم سے ایک کام لینا ہے جہ مرشد کے علم کے مطابق تعلیم کاسل مادی کو اور ایک عمری تمام کو کے مطابق تعلیم کاسل مادی کو اور ایک عمری تمام کام کے علیم کے علیم کے علیم کے علیم کے علیم کاروزے درگان باز درگان باز درگان اور ایمنے شاقہ کی طرف توج کی۔ پنجگانی، دوگان باز درگان اور افران خور کی دوزے درگان باز درگان اور افران کا فرمانے اور طی کے دوزے درگھتے۔

حصرت براغ دہی اپ مردی ریاضت سے بہت متاثر ہوئے۔ ایک موقع پر فرمایا کر مشر برک کے بعد ایک موقع پر فرمایا کر مشر برک کے بعد ایک کی مردی میں شوریدگی پیدا کر دی ہے اور پہلے زمانہ کے واقعات مجھ یاد دلاد سے بی بیٹ دخلی و شیخاں تشریف مجھ یاد دلاد سے بی بیٹ کے۔ ایک بارخود خلی و شیخاں تشریف کے اور کی محبوب مردی کو کھے دو ہے بھی نذرانے میں پیش کے بجس کے بعد سے حضرت کیسوراز اُن مشہرت ہوئی اور با کمال صوفیہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کوجوانی میں مقام بران واحمالی مقتدایا ہوگا کا درجرع صل ہے بیت

دیا صنت کا ذوق ا تنابطه گیا که انسانی آبادی چیو و گرجنگوں ی جاکر عجابرہ کرنے گئے کیے خدمت من آگر ایک عرصہ تک ہے۔
خدمت مرشد عزلت و تخول کی دیا صنت کے بعدمرشد کی خدمت یں آگر ایک عرصہ تک ہے۔
ای زمان یں ان کے معمولات یہ تھے کہ علی الصباح آٹھ کو مرشد کو دخوکرائے ، کیورخور دوخوکرک نماز میں اسلام ایسان میں مشغول دہتے کی لبان حق کو سلوک کی الجاعت اور اور خل لگف یں مشغول دہتے کی لبان حق کو سلوک کے لیے موجدی میں ۱۱۔

میر محدی ص ۱۱ سنت ایک کام لینا ہے ہے مواد تھنیف و تا لیف کا کام ہے ۔ کے میر محدی ص ۱۱۔

میر محدی ص ۱۱ سنت کم میر محدی ص ۱۱۔

میر محدی ص ۱۱۔

میر محدی ص ۱۱۔

میر محدی ص ۱۱۔

تعلیم دیے اور جب مرشد کی عبس منعقد ہوتی تواس میں شرکے ہوئے اور جب برخاست ہوتی اور مرشد
جوم میں عبادت میں مشغول ہوئے تو خود بی ایک گوشہ میں بیٹھ کر یاد چی میں مصروف دسمیت ، پھر
چاشت کی نماز پڑھو کر تھوڑی دیر قبیال کرتے ، اس کے بعد کلام پاک کی تلاوت فرمات ۔ فلم کا
وقت آتا تو پہلے خود وضو کرتے بھر مرشد کو وضو کر لئے ۔ فلم کی نماز کے بعد مرشد بچرہ میں تشرافیہ ہوجاتے تو خود بی اپنے بچرہ میں اگر اوراد ود فلا لئت میں مشغول ہوجاتے ، بیباں تک کو سر پر کا وقت
ہوجاتا ۔ مرشد کی عبس مجرم منعقد ہوتی ۔ اس مجس میں وضو کر کے شرکت کرتے اور مرشد کے ساتا مرشد کی معاز پڑھو کر مغرب تک شبیح و تبدیل میں مشغول دہتے ۔ مغرب کی نماز اوراد بین اداکر کے عشار
کی نماز پڑھو کر مغرب تک شبیح و تبدیل میں مشغول دہتے ۔ مغرب کی نماز اورادا بین اداکر کے عشار
تک طالبان سلوک کو تعلیم دیت بھر لیت دسد رئی کھانات اور خب مرشد بچرہ میں داخل ہو کری کی یا د
کو ب داد ہو کہ پہلے خود وضو کرتے بھر مرشد کو وضو کراتے اور جب مرشد بچرہ میں داخل ہو کری کی یا د
میں مصروف ہوجاتے ۔ اس دقت بھی پان کا آن اب وغیرہ ساتھ رکھتے کہ جب مرشد ہوجے کی نماز کے لیے
میں مصروف ہوجاتے ۔ اس دقت بھی پان کا آن اب وغیرہ ساتھ رکھتے کہ جب مرشد ہوجے کی نماز کے لیے
میں مصروف ہوجاتے ۔ اس دقت بھی پان کا آن اب وغیرہ ساتھ رکھتے کہ جب مرشد ہوتھ کی نماز کے لیے
میں مصروف ہوجاتے ۔ اس دقت بھی پان کا آن اب وغیرہ ساتھ رکھتے کہ جب مرشد ہوتھ کی نماز کے لیے
مور سے باہر آئی تواس دقت وضو کے لیے سامان تیار ہوئے۔

مرشد کو معی اپنے مریرے ہمیشہ بڑی محبت دی ۔ چنا کخ حب وہ اپنی و فات ہے ایک سال پہلے باسور با دی کے مرصٰ میں مبتل ہوئے تو غایت تکلیف میں حضرت کیکو دراز ہی ہے اپنی صحت کے لیے دُعاکرانی اوران ہی کی دعاوؤں کی برکت سے شفایا تی ہے۔

حضرت کیسودرازاً پی کمرے سنتی سال خلکے مرض میں مبتلا ہوئے اور فون تقبیکے کے اور اور تیار دار بھیجے اور ان کے ساتھ چکیاں بھی اُل تھیں۔ مرشد نے ان کے لیے دوار فرماتے اور تیار دار بھیجے اور روزاندا میک آدی ان کی فیریت دریافت کرنے کے لیے دوار فرماتے اور جب ان کو شفا جو لا توان سے مل کر بے صدفوت ہوئے اور اپنا کمل عطا فرمایا۔ اس ملاقات کے بارہ میں سرمجدی کے مؤلف وقسط افرمایا۔ اس ملاقات کے بارہ میں سرمجدی کے مؤلف وقسط افرمایا۔

" اینا کمل این سلف سے اٹھا کو صفرت مخدوم بنی الشرعہ کو تنایت فر مایا اور معفرت مخدوم بنی الشرعہ کو تنایت فر مایا اور معفرت مخدوم کے اقد مضبوط بحرا کر ارشاد فر مایا کو اگر کئی کے بے مخت وقعت کتا ہے توکمی پیزے واسط کرتا ہے ، اس کے بعد اکب نے ارشاد فر مایا کر سید مجواس کا میں کو میری بازن کر دینی کو کو سے تبول کر دیا ، حضرت مخدوم نے موف کیا ، میں خاص شرب اورا دفر مایا قبول کر لیا ؛ حضرت مخدوم نے موف کیا ۔ اس کے بعد کہ نے دوومیت ارشاد فر مایا ، ایک تو یہ کو اپنے نا مری اورا و ترک نے کرنا ، دوم یہ کر میں متعلقین کے ماقد دھایت و مرا عات کرنا ہا

سچاد نوشینی کے حضرت براغ دہی کادمال ہوا تو ان کی میت کو حضرت کیسود دائز کہ نے عسل دیا اور جس پلنگ بید خسل دیا جادر جس پلنگ بی خسل دیا تھا۔ اس کی و وریاں پلنگ سے جداکر کے ابنی گردن میں والی کے میرا خرقت بی خرقت بی میرا خرقت بی میرا کے میان کے موان عیات کے ملسلہ میں ذکر آئے کا ہنوں نے کمی کو اپنا جانشین مقرد کرنا کی نہیں فرمایا ۔ لیکن سیر محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ انفوں نے دھلت کے جانشین مقرد کرنا کی دفات کے بعدان کے وقت میں میرکھری میں بیا کے اور اور وریا وروز ہوئے۔ سیر محمدی میں ہے ؛

" بدرنارت سيوم بندگ شرخ دخ الله عند رايخ حضرت براغ ديلي سجاد ، و لايت برجلو افروز طه برگدي ١٢٠- ته ميرالعارنيي ص ١٠- ٢٠ تفعيل كيد ديلي سركدي ص ٢٥- ٢٠-

www.malaubah.org

ہونے اور اپنا { تقربیت کے لیے بڑھا دیا۔ طالبان میں کو تعین دارشا و فرمانے کے بھیے کر حفرت بندگی شخ تعیرالدّی محور رضی الدُعنہ تلقین دارشاد فرمایا کرتے تھے۔ زمانہ شخوخت میں بہت سے علمار ، مسلمار ، سلاطین ، خواتین اور تسم قسم کی مخلوق آپ کی خدت میں حاضر ہوا کرتی تھی ہا ہے

علما اورحضرت كيبودراز ادبى كے علماري جب مول ناحين كيبودرا ذك علق معيت مي داخل بوتے تو مول نا حیین کی بہن کے ایک وا مادے حضرت کیسو دراز سے ای برعقید کی کا انلیار کیا اور ولاناحين علاكم أب سيد عدك كياد يكدكم يدبوت - الفول في جاب ديا تم ف سيدمحد كودكيما ى بنيل واكرد يصية تومعلوم بتاكروه كيا چيزي و دوس ون مولانا حيس بين كے دامادكے ما تة حضرت كيسو دراز كي خدمت بي حاضر بوئ - وه ايك تحت بدتشريف فرما يخف سريعمام تھا اور یا تندیں سرخ چڑے کا بنکھا ہے ہوئے تھے۔ مولاناحیین کے داما دکے دل میں یہ خيال پيدا بواكدا كريماح بنت بول كي تو پنكها ادر عمام مجوكو عنايت فرمايس كي. حضرت كسيد دراز وكشف عولي كرمول ناحين كه دامادك دل مي كياخيال بدا مور السيداري وقت ان كو مخاطب كر كے ارشاد فرما يا كرمولانا سنو! بندادي ايك بازيكر تنا۔ و، مح ين ايك کدھے کو لاکر کھٹراکر دیتا اور اس کی دونوں انگھیں کیڑے ہے باندھ دیتا اور مجع سے مخاطب موکر كمتاكرةم يسےكون كى كونى چيز حرائے تو ي اس كو پكرا و س كا۔ اس تماشہ يں، كي شخف كمي كى كى تېزىرالىتا ادردە بازىكر كدھے كەنكىكول كاس كى كىتاكر فلاس كى چىزى ئى يراك كياب، تواس كو بحرال لدك ساسب كوسونكمتا برتا اورجب جورك ياس بينيا وتورك كراب وانتوں سے پڑولیتا اوراس کو بھنے کر بازی کرکے پاس ہے اتا۔ اس تھ کو بان کرکے حفرت ستدكيسو درازنے فرمايا طِرى مشكل ب- الركوئي افلب كرامت كرے تواس كلسے كماند ب اورا گرا فلار کرامت نرک تو لوگ اے بینت کمیں میکر کولانا حین کے داماد کو پنگھا اور عمامہ دیا اور فرمایا لیجے اور لے جائے۔ مولاناحین کے داما دستی بوے اور ی وقت بیت میں داخل ہوکر ذکر حق میں مشغول رہنے مگے لیہ

دلی کے مولانا نفیرالدین قائم اپنے علم اور تقوی میں بہت مشہور تھے ۔ ان کے استاد مولانا معین الدّین کو ان پر فخرت استدگیسو وراز آکے بیتے ان سے درتی کتا بی پڑھنے تھے ۔ کبی وہ مولانا نفیرالدّین قائم بی کے گھریہ چلے جاتے اور کبی مولانا فور بی فانق ہیں آگر ان کو پڑھائے ان کو پڑھائے ۔ مولانا کو ای ابتدائی زندگی می کسی سے اعتقا و مزقصا ۔ لیکن آخری مفرت کیسوداز اُلے سے بعیت کرلی مولانا کو بارک کہا تم تو سے بعیت کرلی مولانا کو بارک کہا تم تو مولانا کفیرالدّین قائم کو بلاک کہا تم تو و مالم سے بھرسے دوم مرد کیوں ہوگے ۔ مولانا نفیرالدّین نے عرف کیا کہ بہتے عالم تھا۔ اب حضرت محدوم کے مرد کیوں ہوگے۔ مولانا نفیرالدّین نے عرف کیا کہ بہتے عالم تھا۔ اب حضرت محدوم کے مرد کیوں ہوگے۔

ملک ذادے بھی ذہبی اور روحان استفادہ کے لیے برابر مذمت میں حاضر ہوئے دہ کے ایک بارا کے ملک زادہ آیا توسخرت کیسو دراز گے با تھوں میں ان ہی کا لکھا ہوا ایک رسالہ تھا۔ ملک زادہ نے اس کو مانگ کر دیکھا تو اس میں ایک میک لکھا ہوا تھا کہ الٹرت الی بھارے مائقہ ملک زادہ کو یہ بات کھٹکی۔ وہ دہلی کے مولا نا قاضی عبدالمقتدر کیا اوران سے عرض کیا گر صفرت گیسو دراز نے مکھا ہے کہ مخلوق کے مائقہ اللہ تقالی کی معیت علی ہے مولانا کی موریا ہی کہ میں مولانا کی معیت علی مولانا کی موریا کی مولانا کی

جعد کے دوز عماد الملک ہانی دیل کی اس مجدیں علمار کے ساتھ گیا جہاں حفرت کیسودراز" جعد كى نساز يرص كے ليے تشريف لاتے تے يكن عماد الملك علمار كے ساقة مسيدي اى وت ببنجا جب عضرت كيب ورازنم ازيره كروابس جاحك تح عماد الملك ولل مشبورعالم بولها ت يدعل الدّين كو حضرت كيسو درازع كي خانق اله ي بعيجا كرمنا مذكو ركم متعلق ردّو قدح كرلين -چنا بخرمولا ناعلاء الدّي خانت ا آئے اور حضرت كيسو دراز سے بحث شروع كى كرمبعن اشخاص كجة بي كرأب في معيّت معيّت ذاتى مرادل معترت كيسودرازُ في فرمايا إن مي مرادب. علمار نے معیت صفتی کہاہے صفت ذات علیحدہ نہیں ہے اور نر حدا ہو سکتی سے او النُّدُى جومعيت ازروے صفت بوتى دە ازروے دات بھى بوتى -اس كے علاده يرمعيت صفتی اعتباری ہے حقیقی نہیں ۔ بیں اعتبار ذات میں ہویا مفات میں اس میں کیا ہرج ہے۔ مولانا على الذين كواس جواب مے تشفی موگئ اور ان كے مائتی بعی اس دليل كورة مذكر كے ليے فروزتفلق اورحضرت كيسو وراز كمجلس سماع سرحدى كوفف كابيان بي كبعض لوكون نے سلطان فیروز خاب تف ل کو یم جنر پہنچائ کر حفرت کیسو درا "کی مجلس سماع میں مرمدین ایناسر زین پر رکھا کرتے ہی اور بڑا شور مجاتے ہیں۔ سلطان نے یک کرحفرت کیسو دراز کو یک بلامیجا كراني كابس سماعت خلوت مي كياكري - اى كے بعدے حفرت كيسو دراز اے جرومي يحلس منعقد كراف مع براك يده دال ديت. يده ك دومرى ون مريدي صف بانده كرمينية ادرجب حضرت كيسو درازير وهدف رى بوتا توخادم تجرك كادر واذه بندكرديا . سفردكى دلى تقريب بواليش مال ك قيام ك بدتمور ك محل المان ين المات ين كلبرك منتقل بوكے: وہل سے كلبركدات بير كة راسة بي بهاور إور، كواليار، بھانديزايج چنديرى ، كھنبايت، بڑوره ، سلطان پور، دولت آباد اور اُلُندي قيام فرمايا. دورانِ مفر ين برمكر لوك جوق ورجوق استقبال كے ليے اتے . بعائدير ، كھنات اور دولت آبادكے -41-47 838/ 2 - -44-45 838/ al

www.makiahah.arg

کے ضا بطول یعی حاکموں نے بھی پیٹوائی کی۔ جہاں کھبرتے وال خواص وعوام دونوں حلقہ بیت

یں داخل ہوستے دورا پ حب مراتب ان کو تلقین فرملتے۔ چندیر کی پہنچے تو وال کے مفق
کے صاحبزاوے قاضی خواجگ نے بھی جو بڑے ذی علم بزرگ تھے، بعیت کی ۔ بعیت کے بعد ذکر
کی تلقین کی خوام شن طاہر کی توحفرت کیسو دراز کے فرایا ۔ ذکر کی تلقین میں میری ایک خاص دوش کی تلقین کی خواص دوش میں ایک خاص دوش کے اور دو میر کہ طالب ذکر ایٹ مر برجبنگل سے مکوئی لائے تواس دفت میں ذکر کی تلقین کو ایک تم خود شیخ ہو اسٹ خواس کے صدر مور جنگل سے مکوئی مزلا سکو گے ۔ جس شغل میں ہو ای میں مشغول رہو ہے۔ میں مشغول رہو ہے۔

حضرت تیرکنیو دراز اورفروزشاه بهنی جب گلرگ عقریب سنی توسلان فرززنی فائدان امرار اور دربار کے علی و صاوات اور شای ان کرے ساتھ استقبال کے دے کیا اور ادب واحرام کے ماتھ گلرگر لایا . تاریخ فرضت یں ہے :

نروز آبادی سلطان رفرزشا، بمنی کویخربینی کودلی سے ایک بید مالی تقام عرش اخرام بیر نید کی سید مالی تقام عرش اطرام بیر نید کویک بید و گرار آزدی تشریف لائے ہیں اور من آباد گرک قریب بیخ کی ہے ہیں۔

پراخش دستمع بی تاف ت کمن اف ت کویٹ اور منابقا اور کویٹ بیدو مرفز اور یافت سلطان فیروزشاہ مجیشا ہے بزرگوں کا خوالاں مرتابقا اور فیروزشاہ کی اور کا اور فیروز گرار کا اور ایس اور بہت اعزاز داکرام کے ساتھ آپ شہری تشریف لائے۔ فیروزشاہ کی ان منابق میں کا منابق دکھتا ہے منابق دکھتا ہورا ڈکھیم نیا ہری خصوصاً محقولات منالی یا تو آپ کی موان قوم نہیں کی بھی منالی یا تو آپ کی موان قوم نہیں کی بھی منالی یا تو آپ کی موان قوم نہیں کی بھی

فرشته اوراق مي مكمه يكي إلى المحري نهي كرمفرت كيسود وازُّ علوم ظاهر كلي عالى تع . كيونكه بم كُرَّ شنة اوراق مِي مكمه يكي ي كرانفول في على خل هرى مي بي كمال عال كيا تعبا . بريان مأثر مِي

-アリヤのとここうといて よ -49かとろう

جوسل طین بہی کے متعلق مستندا وراہم معلیمات فراہم کرتی ہے ایسے ماف اور واضح بیانات ہی جن سے نرشتہ کے بیان کی مطلق تصدیق نہیں ہوتی۔ ملاحظ ہو:

" ای سال حضرت ستدمی کید وراز مربیزن اور با کمال ورولیشوں کی ایک جماعت کے ماقد دن و دن تشراف ال اور مرك و يل النا تدى مبارك مرزادك مسالا رفروز شام كومعى اى كرميني واى كوسادات عقام اورمشايخ عالم مقام كامحبت بری رغبت بھی اوا بم معاملات میں اس گروء أن ولئے سے استفاده كياكر تا تما - اى اخلاص کی بناریرو، حضرت سیدگیسو دراژگی تشریف آوری ببت نوش بوا اور فضل کاک جاعت کوان کی خدمت ی جیجا تاکران کے مالات معلیم کر کےان کا حقیقت ے ال كومطار كريدوه جاعت سلطان كى بدايت كے مطابق ان كى خدست يى كى اور ان كوتمام علىم ظاهرك وإطنى كشف وكرامات اورمقامات يسمرته كمال يربايا اورج کی کردیک ملطان کی فدمت می آگروش کیا ۔ ای کروبے سلطان کی حقیدت می اوريعي اضافه موا اوراى كوان كي صحبت كربت زياده خوامش بيدا بوتي التعظيم كليم يركون بات أشانين وكل حِند أبادكاؤل ان كاستان كم خدام كم لع عنايت كنة . بعض لوك كيت بي كريبلي بر ملاقات بي سلطان كومفرت سير محد كليب وما زيم ے ایے تعلق ت بدر ہو گئے کر روز روز بڑھتے گئے ۔ بیان تک کرسلطان گران زمانے سے تحت سے معزول جد گیا اور ان کی عدم توج سے جو کھواں کو دیکھنا ٹرا۔ال الفطي المحالية والمحقالة

برُ ہاں ما کڑکے مؤلف کا بیان ہے کہ تفریت یدگیرہ وواز کی فیروز شاہ بہن سے "کلفت" ہو آن کی فیروز شاہ بہن سے "کلفت" ہو آن اور ان کی نظر قوجہ اس کی طرف سے مہط گئی۔ چنا نجے جب وہ عمار پائل کہ تسخیر کے لیے گیا تو اس کو شکست محق اس لیے کے لیے گیا تو اس کو شکست محق اس لیے لیے رہان ما ٹر مؤلفہ تبدیل طباطیا، شاق کردہ مجلس مخطوف فارسید جب در تباد دکی ہیں ۔ ۲۰۔

www.malatabalt.org

ہوئی کو صفرت سیدگیسو داز کی توجوں کی طرف نہیں دی تھی۔ خود مسلطان فیروز شاہ بہنی کا بھی بہی خیال تھا، بران ما تڑی ہے:

« مردم این شکست را زاتر کلفت سلطان ان دلیار دامعتدین زیره آل ظاولیدین شهباز بلند پردازت ید محرکید دراز دانتند و بب این شکست ضعف قوائے سلطان معنف گشته بار او برمان الهام بیان ی گزرایند کرموجب شکست بشکر تعیر خاطراک فجرالادلاد

سیدا بسر بود."

سرمی می مصرت سیدگیسو دراز اور فروزشاه جبنی کے تعلقات کے سلساری مرف
اتناؤکیب کرجب مضرت کئیسو دراز گلبرگد کی طرف دواز بیت توسلطان فیروزشا صف لشکر کے ماتھ
شہرے باہر گر استقبال کیا. گلبرگد پہنچ کر حضرت کئیسو دراز کے اس کی دراز کی عمر کے لیے دُعاکی جعشر
سیدگیسو دراز کے وصال اوراس کی موت میں مرف چند دن کا فرق تھا ہے۔
سیدگیسو دراز کے وصال اوراس کی موت میں مرف چند دن کا فرق تھا ہے۔
سیدگیسو دراز کے وصال اوراس کی موت میں مرف چند دن کا فرق تھا ہے۔

المحدثناه مهمنی او حضرت سید کسیو دراز الله سلطان فیروزشاه هم نی کا جالت بین سلطان المخده محترت نید کسید دراز الا معتقد دیا - این مخت سندی سے پہلے بھی ان کی خدمت میں حاضر بوتا تھا - ان کے بیے ایک خانق ، بی بنوائی تنی اورخانت ، کے درولیشوں پر طرح طرح کی نیاز میں کیا گرتا تھا ۔ کہا جا تا ہے کہ حضرت کیسو دراز کی دعاؤں کی بدولت دہ تحت وتاج کا مالک ہوا تھا اس بے تحت پر میٹھنے کے بعد صفرت سندیکسو دراز کی اونی غلام بن گیا - تاریخ فرشتہ میں ہود مسلط ان احمد شاہ بہنی ساوات علمارا درمشا بی کی تعظیم میں کوئی دقیقہ فروگذاشت گرتا تھا ۔ اس کے مقی می صفرت سندیکسو دراز کی جو کوست می برجو فی اس کی بنا پروہ ان کی بہت عزت کرتا تھا بورام اپنے بادشاء ہی کے دین کی تقلیم کرتے ہیں - دکن کے لوگ ان کی طواف کیا کہ تے تھے بلطان میں میں میں میں اور شاء ہی کے دین کی تقلیم کرتے ہیں - دکن کے لوگ ان کی طواف کیا کرتے تھے بلطان کے استانے کا طواف کیا کرتے تھے بلطان کے استانے کی طواف کیا کرتے تھے بلطان کے استان کے کا خانوان سے ترک اور دستان کے دور کیا خانوان سے ترک اور درش کے خلاف شریع کے خوارائے کے خانوان سے ترک اور درس

ب بربان ماثرس عم - کل برگری م ۲۰ م- ۲۰

کیا اور حضرت بیدی کیسو دراز الامرید ہوا۔ حن آباد گلرکہ کی سرکاری ان کے لیے چند گاؤں اور تقیعے و تف کے اور ان کے قیام کے لیے ایک مالی شان عمارت شہرک مقسل بیوالی ۔ اس و قت بھی حب کوسن آباد گلرگہ کی حکومت خاندان بہدینے عادل شاہ خاندان میں منتقل ہوگئ ہے ، اجرشاہ کے وقف کردہ تقدبات صفرت سیکسیو دراز اُ

گو حضرت سیدگیسو دراز کا وصال سلطان احر شاہ بہنی کی تخت نشین کے پہنے ہی سال یہ بھی گانخت نشین کے پہنے ہی سال یہ بھی اسکان مخت نشین ہونے سے پہلے تقریباً اکسٹن با مُسٹن بری تک وہ ان کا صحبت ہیں رہ جگا تھا۔
حضرت سید کھیسو دراز گوشر نعیت کی پابندی کا بڑا خیال تھا۔ بیر محمد ک مؤلف بیان ہوتا لا سے کہ اگر کمبعی بمقتضائے بشریت آپ کے دل ہیں کمی نامشروع کام کے کرنے کا خطرہ پیلا ہوتا لا منعی طاقت مانے ہوجاتی ہے احمد شاہ بہنی کو بھی حضرت سید کھیدو دراز گی صحبت میں شرایت کی مخت میں شرایت کی بیاندی کا خیال پیلا ہوگیا تھا۔ چنا بچرا نی بادشا مہت کے ذمانہ میں شرایت کی ترویج پر بڑا وور وہا۔ برای مائز میں ہے:

مه میمگی بهت وال بهمت برتره یج شرع سیدا لمرسلین واعلاد اعلام اسلام گاشد در لوازم احکام شرعیه وامرد نواری دین مبین مصطفی یرمبا لغرد احتیاط بسے نهایت فرودی د براسم امر معرد ف بنی منکر بنوی قیام واقدام منو دی که در تمام مما مکب دکن احدی ارتکاب نسیات بل تخیل آن نتوانستی نمود " یقی

مقبولیت مقبولیت در کن کے خواص وعوام دونوں حضرت سید کیسو درا نئے فیوض و برکات محمر چیشم سے میراب ہوئی. تاریخ ذشته میں ہے ، تاریخ ذشته میں ہے :

« وكن ك باشند عفرت سَدكيو داز كيب زياده معتقد تق بن مدتك كر

المعادية فرشته ١٥٠٤ - ١١٩ - ١٠ مركدى ص ١٠٠٠ م بان ما ترص

www.maliubali.org

ایک شخف نے ایک دکمی سے پوچیا کہ محمدر سول النہ صلّی النہ علیہ ملّم انفل ہی یا سّید محمد گیسو دراز اُ۔ اس نے جواب ویا کہ حضرت محدر سول النہ اگر چہ پینیر خدا ہیں، لیکن محدوم سید محت گیسو دراز چیزی اور ہیں۔ اس سے حضرت سیّد کی ذات سے اہل دکر کے حشم معتبدت اورا خلاص کا قیاس کیا جائے۔

ا گرچنقل کفر کفرند باشد مین یا قتباس اس سے دیا گیاہے کہ اس سے حضرت سید

كيسودراز كى غيرمعولى مقبوليت كااندازه بوتاب - ير

مولانا عبدالحق احباد الاحيادي حضرت سيدكيسو دداز كي ذكرك سليدي ديمطراي و "...... بدياروكن دنت وقبولي عظيم يافت - الل ايل ديار مجد منقاد و مطيع اوگشتند".

خزینة الاصفیاری ب:

م ..... دردیارد کن تشریف برد و قبول عظیم یا نت وال اک دیار ازخورد و کبار به مطع و منقا دو کے گفتند و ہزار در ہزار طلبائے صلاقت شعبار بتوجہ موج اس تیدنا معار بقرب می رسیدند و سلسار عالیہ وسے در مقام دکن دا مج وشائع شدہ ہیں: مراق الا مرا د کے مؤلف مکھتے ہیں:

« .... بدیار دکن تشریف برونه در شهر گلبر گدسکونت اختیاد انوو و آنخی قبو گیر گلبر گدسکونت اختیاد انو و آنخی قبو گلبر گلبر گلبر گلبر گلبر عظیم یافت و او گفت تا چنانکمه تا امرن دسل طبین آنجا دنتران خود بفرزندان میر شیر محدّی دمند ؟

طریقت بیعت احضرت کیبو دراز کے پاس جب کوئ مرید ہونے کے لیے آتا تواس کے باتم پر اپنا دستِ مبارک دکھ دیتے اور فرماتے تم نے اس ضعیف اس صنعیف کے تواج اور اس صنعیف کے تواج کے خواج اور ای سلسلہ کے دوسرے مثارکن کے ساتھ جہد کیا کہ اپن نگاہ اور

اله تاريخ فرستدي اص ٢٠٠ له اخبارال في دص ١٣١٠ - على فزينة ال صفيارج اص ١٨١٠ -

اگر می دورت کور مدکرتے تو ایک بڑے بیالہ میں پائی کی یا جاتا۔ اپی شہادت کی انگلی بیالہ میں پائی کی یا جاتا۔ اپی شہادت کی انگلی بیالہ میں ڈوالتے۔ اس کے بعد بیعت کرتے۔ وہ مورت پائی میں ڈوالتی۔ اس کے بعد بیعت کرتے۔ وہ مورت پردہ والی ہوت پائی کے سر پر دکھ دیتے۔ اگر عورت پردہ والی ہوتی تو اس کے سامنے ایک چا در ڈال دی جاتی۔ پائی کا پیالہ درمیان میں درکھتے یا دس کے سامنے ایک چا در ڈال دی جاتی۔ پائی کا پیالہ درمیان میں درکھتے یا دس کھی محرم کو دکیل بناتے وہ بعیت کرا دیتا۔

لك اور مريين كوم يد فرق .

استفتاح ادرع فرکے دن تمام مریرهاه موسے ۔ ان سے تجدید بیت کرتے اوربہل میت سے فرادت وربال میں میت کے واقع بتائے۔
میت سے زیادہ عبادت وریا فرت کرنے کے لیے مکم دیتے اورزید کی بسرکرنے کے طریقے بتائے۔
له جواج الکام ۲۷۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ میں کوری کا میں دیں ۔ ۲۰۰۰

www.makiabah.org

معولات المركزشريف ياك نداف ي حفرت سيدكيودواز كمعولات منالي ع پانچوں وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ اوا فرملتے کسی وقت تنہایا ایک آدی كرما تع نمانا دائبين فرما في - آخوع من جب كوط بدن كى قوت باقى بنين ده كى تقى توفون سُنت اورنفل متع مع ادا فرمات برروزان اوراد كوير مع جوحفرت فاجرنفي الدّين يراع د في يرهاكة مريدول كوبى ان كدراومت كرنے كوار شاد فرمات - فيركى ناد جوانی می جدیند دوزے د کھتے تھے دیکن انز عربی حرف ایام بعن کے دوزوں پر اکتف کرایا تھا۔ چاشت کی نمانے کے بعددوس دیا کرتے۔ درس زیادہ تر تعنیر مدیث اورسلوک کا ہوتا کمبی کبھی على اور على فقر بعى يُرْصات - دوى يع على اورشابى حكام ك المك على شرك بوت - دوير كوتياد لكرت اور فرمات جوموفي تيلولونين كراب وه دات كوافعنى سنت بنين ركعتا ،-مادى دات چاستاب كريراسويارب واگركون كتاب إرسال تعنيف فرمات او زوال كيدكى علوات - ظرى نماز كيدتاه وتباكل م پاك كرت - تلاوت كم مانقراقيد بعی کرتے جاتے۔ آخر عربی جب فور تلادت بنیں کر سے تعے تو مولانا بہارالدین امام يرُ حواك سُنة - تلاوت كيد بعروري بوتا - عصرى نماز كي بدلمانا غروعات استفتاح يُرحة . نماز مزب كے بعدا وا بي كى نسازادا فرماتے مغرب اورعشار كے درميان سالكو ل كو ظاص فاص تعلیم مے - پرعشار کی نماز پھو کرم دول اور صوفوں کے ماتھ کھانی شریک ہوتے۔ دائ وف وسد واداور بای وف ووس بوگ میصنے اور فرملت دستر وان کےسانے روشان ادرسان ہوتا۔ میکن جود آش کے ایک پالیر اکتفا فرملتے۔ اس میں عقورا نوش فرماکر ج رو کھ نظر عنایت ہوتی اس کوم حمت کردتے۔ کھلنے کے بعدم بدوں سے تھوڑی درگفتگو كة - اى كابدة مام كت مي بتجد ك لي نفت بتحد ك بعد ذكر وم اقبكت اور فرمات

کرذکر دمراقبہ سے بہت کے چیزی معلوم ہوتی ہیں۔ بعض لوگ برسوں روزہ انماز اور تلاوت بی گزار دیتے ہیں، میکن پر بھی ان کو کوئی راہ نہیں ملتی اور یہ اس لیے کروہ ذکر اور مراقبہ نہیں کرتے . تبجید می کے وقت انہے مرشد کے خاص خاص اور او و ظائف کی بھی مداومت کرتے تھے۔

جمعہ کے دن عشل فرماتے اور بلاناغرجمعہ کی نمانے کے جام مسجد تر نوسلے جاتے۔
مسجدی بہتے کہتن سلام کے ساتھ بھ کہ کہتے منازاداکرتے اور پھر بھ کے کر مراقبہ فرماتے۔ بمیشہ نہا لچہ برجیٹھا کرتے تھے بھی کے لیے تعظیماً کھڑے نہوتے لیکن بادشاہ مین سلطان فروز بہنی آتا لا کھڑے بہوجاتے اور اس کو مخاطب کرکے فرماتے تم اولی الامر ہو، اس لے تمھادے واسطے کھڑا بھوجاتا بھول ۔ جب بادشاہ اُ نا جا بہتا تو ایک دل بیلے کہلا دیا گرتا۔ بواب جاتا کہ فلال دن آؤ۔ بوجاتا بھول دن آؤ۔ مرخوان محمادیا جاتا کہ فلال دن آؤ۔ براور لوگ بھی شرکے ہوتے ۔ بادشاہ کھانا لیکانے کا حکم دیتے اور جب دستر خوان مجھادیا جاتا کو مرخوان مرخوان محمادیا جاتا ۔ اس کو تھ پر اور لوگ بھی شرکے ہوتے ۔ بادشاہ کھانا کھاتا اور کچہ تیزک بھی ساتھ لے جاتا۔ اس کو تھ پر اور قوان کے مساتھ لے جاتا۔ اس کو تھ پر اور قوان کے مساتھ لے جاتا۔ اس کو تھ پر اور قوان کی ساتھ لے جاتا۔ اس کو تھ پر اور قوان کی ساتھ لے جاتا۔ اس کو تھ پر اور قوان کی ساتھ لے جاتا۔ اس کو تھ پر اور قوان کی ساتھ لے جاتا۔ اس کو تھ پر اور قوان کی ساتھ لے جاتا۔ اس کو تھ بھی ساتھ لے جاتا۔ جب لوگ کھاکہ ناد خ ہوجاتے تو ہر شخص اپنا بچا جواحقہ اور اُس کمانے کے درمیان پانی نہیں ساتھ لے جاتا۔ جب لوگ کھاکہ ناد خ ہوجاتے تو ہر شخص اپنا بچا جواحقہ اور اُس کا پیالہ اُٹھا کہ ساتھ لے جاتا۔ جب لوگ کھاکہ نے برشخص کے ساتھ نے تو ہر شخص اپنا بچا جواحقہ اور اُس کا پر اُلوں ساتھ کے تھے۔ فرماتے :
سمان کے اور کی بیشتہ در تلاوت و سمان کے بیا ہوں ہوتا ہوں ہوتا کے تھا۔ فرماتے :
سمان کے اور کو دیاں جاتا۔ جو ساتھ کو کہ بیاں کہ تھ تھے۔ فرماتے :

راہ سلوکے ابتدائی زمانے یں ایک بارا ہے خاص خاص یاران طرافیت کے ماتھا کیا ہے۔
مجلس کوائی جس میں ہرفتم کے مزامیر سقے ۔ تین دن تک یر محلس جاری رہی ، گومکان کا دروازہ بند دہتا
تھا لیکن اس کے ارد گردلوگ جم رہتے تھے ۔ مجلس کے بدا ہے مرشد حفرت چراخ دہا گی فارت
میں حاض ہوئے تو انفیاں نے فرمایا سید تحد اس طرح کا سماح نر سنا کرو۔ حضرت سید کسیودراڈ اللہ بیان ہے کے

-47-16 8 5 5 L

" " تا ازأل وقت بازمزامير نشنيدم "

" مجلب سماع میں عود بہت جلایا جاتا تھا۔ اگر دات ہوتی تو بخرت روشی کی جاتی ۔
دورانِ سماع میں وحد کی حالت میں کوئی گریٹرتا تو مجلس روک دی جاتی ، اکثر فاری کی غربلیگا کی جاتی۔
فرمات ہندی کی چیزی نرم ، لوچ دار اور دل کو رقیق کرنے والی حزور ہوتی ہیں اور اس کا گرائے ہی مرم ہوتا ہے اور عاجزی دا محکساری کی طاف مائل کرتا ہے۔ مام فورے عوفیہ جندی راگ ہو کی پر جبر طراحی پر بست مراور ہوسیقا دے جذر بات کا اظہار فاری ہیں جبر طراحی ہوتا ہے۔ ہات کا اظہار فاری ہیں جبر طراحی پر جبر طراحی ہیں۔
ہوتا ہے ، اس میں کچھ اور ہی ذوق اور لذت ملتی ہے ہے۔

سماع کے وقت مریدوں کو فرحمولی کیفیت کے انہارے من فرمات لیکی خودہ بعد اوقات بے مدمضر باور بے مین موجات اور غایت اضطراب میں وقعی کرنے گئے ہے اور فایت اضطراب میں وقعی کرنے گئے ہے اور فایت اضطراب میں وقعی کرنے گئے ہے اور واجی افرادی فرگ کی ماجزاوی بی بی افراد واجی افراد کی معرفی مال کی عمر میں سیداحمد احمد اور معافرات سیجی معرفی میں ایک اور میں ما جزاد یا رفتیں ۔ دو اول ما المرسینی اور میں ما جزاد ہے جید عالم سے معولات و منع لات کا تعلیم وہا کے اساتذہ قاضی عبد المقت دو، مولانا محرفرا اور مولانا افعیر الدین قام سے بان کے سید حضرت کیسو دراز کین مولانا محرفرا اور مولانا افعیر الدین قام سے بان کے سید حضرت کیسو دراز کین مرکز از اور مولانا کی اور میں اس کے لیے وہا کی الات سے متاکز تھے جنام خوصات کی اگر محمد اکر میرا را کا خواج کی مولانا تو میں اس کے لیے وہا میں بانی مورکز لاتا ۔

حفرت سید محداگرنے بہت ی کتابی عبی اور فاری ذبان میں کھیں مثلاً ن معارف: علم نخو پر عربی زبان بی کی رسالہ ہے۔ (۱) شرح لمنقط: اس بی اپنے والد بزرگوار کی تفسیر کلام پاک کشرے بھی ہے۔ (۱) عقیدہ و بدزبان فاری) (بی اباحت سماع ۔ (۵) رسالہ اباحت پوشیدن کفش درسیوفاری ۔ (۲) مقامات موفیان (عبی)۔ ربی تصرفیا کی۔

-1.9 0 ply = 2 -1. - 41005 pc al

(4) تشرع سوائح - (9) دساله مشار قاری زبان - (۱۰) دسال علم مرف - این والد بزرگواد کے ملفی ظامت کے دو مجموع بھی مرتب کے بین میں جوامع الکلم زیا دہ مقبول و مشہور ہوا مساله میں والد بزرگوادے خلافت یا فاکلی سائٹ مینے کے بعدی رحلت فرما گئے - حضرت سیدگیسو دراز شرفی نے بوب فرزند کی میت کو بنا چھوں سے غسل دیا - ان کا مزاد ایک علیمدہ گذری گلرگه شرفیف میں ہے ۔

حضرت سیدیسیو دراز نے اپنے دوسرے صاحزادے سیدیوسف کو مبی خلافت دی تھی اوروہ اپنے والد کے جانشیں ہو کرسےادہ ارشا دیر تمکن ہوئے اور اب وفات اپنے والد ہزرگوار کے مزار شریف کے پائی میں دفن ہوئے۔

" اي معيت دي است "

" مخدوم دین و دنیائے تاریخ وفات تکلتی ہے۔

ذکر آپیکا ہے کہ سلط ان فیروز بھینی کے جانشین سلطان احدشاہ بھینی کو حضرت سید گیسو دراڑ سے بڑی عقیدت تھی ۔ اس نے گلر گہ شریف میں ان کے مزار مبارک پر بنیایت الماشان گئب تغیر کرایا اور اس کو طلائی نقش و نگارے اداستہ کیا۔ دیواروں پرطلائی حرون میں کلام پاک ک آپیٹی بھی انکھو انتی ہے

وشب المبتدر عوفية كرام مي قطب الاقطاب عالم ، قامع يخ كفرو برعت مقفود خلقت عالم الله مع يخ كفرو برعت مقفود خلقت عالم الله حضرت سيدكي ودا ألى اولادك مزيد تعفيلات كيديد ويكو مير محدى ص ١١٩-١١١ ته مير محدى : ياجد من مراة الاسار قلم نسيخ دارا المصنفين ذكر حضرت كيسو دراز أ

www.mahabab.org

معدن عشق، بمدم وهال ، كليد وخاذ ب حضرت ذوالجلال، مت السبة فنمات بساز، عبوب مق وغيره كالقاب ساد كة عبات بي -

حضرت سيدگيو دراز كعظم المرتب بزرگ بونى ايك دليل يه بي ب كرحفرت الترن جها نگرسمنان تجيه جليل القدر بزرگ بون كان دوماني استفاده كي ايترني الترن جها نگرسمنان تي ملاقات كے سلسل مي فرملت بي :

" جون بشرف ملا بمت حفرت برستد وكد وراز مشرف شدم المقدارهائق ومعارف کار خدمت و مع محمول بوست انم يكي مشائخ ديگر بنود بهجان الشهر مذبر توی واشد اند" حفرت سيدا شرف جها نگر نها محتوب مي تحريفرمات مي : " در سرختي کر مجانب ديا درک واقع شدملا زمت حفرت ميرت دميرگسيو دراز كردم انفايت عفرت مربرزده درا ترمصنفات عفرت براست که دروحدت وجو دمطلق ايما مياست ماحب لفوه کرده اند اين فيتر

آختر مزاع کرده با نواع دلاکل عقبلی نفتلی نشان خاطراً مخضرت بمودهٔ اما فرج نیاف کر درتعنیف اصلاح کرده کیلیجی

بربان ماً ترکی مولف نے حضرت سیدگیسو دراز گو قد و و ارباب حال سردفتر اصحاب کمال، قطب سپسرسیا دت ومعرفت، مرکز دا تروً حقیقت وطرابقت، شام باز بلند برواز لکھا ہے ہے۔ مولانا عبدالحق اخبار الاخیادی مفرت سیدگیسو درائے کے ذکر میں تکھتے ہیں :

و جامع است میان سیادت علم دولایت شانے دفیع و درجرمنیع دکام عالی وارد ادرا درمیان مشارخ چشت مشرب خاص و دربیان اسرار حقیقت طریقے بخصوص است ۔" خزیمته الاصف ار کے مؤلف وقم طرازیں :

حربيد الاطلقعيار مع تولف ومطرازي : "ازعظما كَ اوليا يَ حق مِي وكبارِ عَمْنَا رَجِّى ستعة عن وظيمة ، داستين شِيْخ لفيالدي مجووراغ وليَّ استُّ.

ما بحوادم أن العرادة كرحفرت تدكيروداز عمران ما روس م عن اخباد العنياص ١٠٠٠ مع فزيت الاصفيار عن الم

مرأة الامرادي ب:

متبول عالم وعالميان كشت دعالم ازحنن معاملات دفيعن كرويد. وصيت كالاتش

از شرق تاغ ب فرادر سد

تضنیف ایم ذکر آجا کے حجب صفرت سیدگیسودراز علم باطن کی طرف ماکل ہوئے توعلیم اللہ کی کو تعلیم اللہ کا ادادہ کیا۔ لیکن ان کے مرشد حضرت چراخ دہائے نے ان کوای ادادہ کیا۔ لیکن ان کے مرشد حضرت چراخ دہائے نے ان کوای ادادہ کیا۔ میں ان کے مرشد کی جو ہرست ماں کیا ہوں نے یہ اندازہ کولیا تھا کہ حضرت سیدگیسودراز این تقنیف و نالیف کے ذراییسے بھی مبنیع فیومن و برکات بن سکتے ہیں۔ چنا کچ حضرت سیدگیسودراز شاخ بی اور قاری یہ چھوٹی بڑی کا میں میرمحدی کے مؤلف نے صب ذیل تقنانیف کے نام مکھے یہ :

١ ملتقط: يرصوفيان رنگ ين كلام ياك كتفيرب.

۲- تفسیر کلام پاک: یتفسیر کشآف کے طرز پر مکھنی شروع کی تھی مکن مرف پان پارو تک بی تحریر فرما کے۔

٣- حواثی کشاف: تفسیر کشأف پرحواثی ہیں۔

م. شرع شارق: مديث كالشبوركتاب شارق الانوارك شرعب.

٥. ترجم مشارق: يرمشارق الانوار كافارى ترجم ب

۲- معادف: پر حفرت شیخ شهاب الدّین سهرددی کی مشهر رکتاب عواد فیلمان کی شرح ب عربی می مکمی کی .

ع. ترجمتوارف: يروارفك فارى شرع ب يكن ترجم كوارفك نام عضور .

٨- شري تقوف: يرشيخ الو بكو خدان الراجيم بخارى كالب تقرف كي شرعب.

٩٠ شرع أداب للردين (عرب) : يرحضوت في ضيارالدّين الوالغيب عبدالقا برمهرُددكُمُ كمث مورتقنيف أداب المردين كى على شرح ب.

۱۰- شرح أداب المريدي (فارى) آ داب المريدين كي ايك فارى شرع بعي مكمي تعي س

www.makiahah.org

کومولوی سیدهانفاعطاحین نے ایڈٹ کرکے حید آبادے شائع کیا۔ ۱۱۔ شرح نسیص الحکم: پیشیخ می الدین بن عربی کی مشہود تقنیف کی شرع ہے۔

۱۲ - خرح تمہا الله على القضاة بهدانى: يرحضرت ابوالمعانى عبدالله المعرد بعين القضاة كرمشبر و معونيان تقنيف تمهيدات كي شرح ہے .

۱۳ - ترجمد سالر تشیریر: یه امام ابوالقائم عبدا نگریم بن بوازن القشیری کے رسالہ کا فاری ترجم ہے۔

۵۱- رسالداستقام الشراويت بطراقية الحقيقت: الى مي شراويت طرافيت اورحقيقت كركيم ٢٠٠٥ كركيم كركي

١١٠ ترجم رسالرشيخ عي الدّي ابن عربي -

١٥- دسالرسيرالبني على الشطية سلم.

١٨- شرح فق اكبر: عرب وفارى دونوں يس ب

19- حواثى قوت القلوب: يرحفرت طالب محد بن الى الحس بن على كى مشهور كتاب قوت القلوب برحواشي بي -

۲۰ اسماز الاسراد: اس كتاب كوجناب مولوى ستيدعط احسين ماحب عيدراً باد كات من ماحب عيدراً باد كات من ماحب عيدراً باد كات من منطق في درائد كروفوات من المنظمة الم

ر میری کتاب ممارالامرادی باطل کو آگے کے کاموقے ہے زیجھے ہے کوئی اس سے اختلاف منیں کرسکتا کیو بکر سی توجید کی تجریداو د تفرید کے افراد کے سوالچ منیں "

مولاناعبدالحق الي كتاب اخبار الاخياري رقمط ازين :

" يج ازتفنيفات مشرور مرسيدكيدوراز كتاب اسماراست كرحقايق ومعارن

ينهان برمزواي والغاظ والثارات بيان كرده".

اس کے بارہ میں مولوی ستید عطاحیوں لکھتے ہیں کہ اس کتا ب کے متعلق بعض بزرگو گاخیال
بالکل صحح معلوم ہوتا ہے کہ فن نفو ف وسلوک ومعارف میں ہندوستان میں آس سے بہتراور
اعلی ترکوئ کتاب تصنیف ہنیں ہوئی۔ میتدی ، متوسط اورمنتہی سب کے لیے مفیدہ - اس میں
وکرے ، شخل ہے ، مراقبہ ہ ، مراتب سلوک کا بیان ہے ، عشق ہے ، توحیدہ ، حقائن
ہیں، معارف ہیں ، غوض سب می کچھ ہے یعم

١١ . حدائق الانن: الى يى مونت كے كچه امراد بيان كے كئے بي .

حب ذیل کتابوں کے موفوع ان کے نام سے طا ہریں :-

(۱۲) صرب الاستال (۱۲) شرع تعيدة مانى رام باشرع عقيده حافظيد (۲۵) عقيدة وندورق و (۲۵) عقيدة وندورق و (۲۵) رساله دربيان آداب سلوك و (۲۵) رساله دربيان اشادت محبان و (۲۵) رساله دربيان دربيان و دربيان و دربيان بودوست و باشد:

سیر محری کے مؤلف نے ان خلافت ناموں کو بھی تصانیف میں شمارکیاہے جو حضرت
سیدگیسو درازُ نُ نے اپنے خلف ارکو لکھ کر دیتے تھے۔ ان مخریری خلافت ناموں کی توازیجا ہے۔
بنگال ایٹ یا مک سوسائی کے مخطوطات میں حضرت سیدگیسو دراز نُ کے کچھ دسائل کے ہیا
بھی نام ہیں: دسالہ در تصوف، شرح میت امیر خرو د ملوی ، دسالہ اڈکا دخا نواد ہو جند ہو جو دائی ہیں۔
بنگال ایٹ یا مک سوسائی کے مخطوطات میں حضرت سیدگیسو دراز کی ایک تصنیف خاتمہ المجمعی دراز کی ایک تصنیف خاتمہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ بطاہر تو شرق ما داب المربدین کا تکمیلہ یا ضمیرہے لیکن اب فود ایک مستقل

له اخبارالاخیاری ۱۲۰- که اسمارالاسرار دیباچی و سه میرمحدی باب یخ. که اخبارالاخیاری این میرمحدی باب یخ. که فرست مخلوطات فاری انتظال الیشیانک سوسانی می ۵۸-۵۸ وجود العیاشتین کا ذکر انگیاآنس کے فاری مخطوطات کی فہرست یں بھی ہے۔ دیجوہ ۱۰۲۹۔

www.makaibah.org

کاب کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اس می صفرت گیرو دراز نے اپ زملے کے مالات کے مطابق ایک سالک کے عبادات و معاملات کا لاکھ عمل میٹی کیا ہے جو آج بھی ذوق و شوق کے ساتھ بڑھی جا سکتی ہے ۔ اس کو بھی حافظ سید مطاحبین صاحب نے بڑی محنت المی شرکے ایک پُر مخز مقدتہ کے ساتھ حید درآبا دے شاتع کیا ہے ۔

مکتو ہات اس محکور ہات ہیں۔ ان کے خلیفہ شیخ الوالفتے علی الدین نے اس کو مرتب کیا ۔

معلوطات اس محکور ہات ہیں۔ ان کے خلیفہ شیخ الوالفتے علی الدین نے اس کو مرتب کیا ۔

معلوطات اس محکور ہات ہیں۔ ان کے خلیفہ شیخ الوالفتے علی الدین نے اس کو مرتب کیا ۔

معلوطات اس محکور ہات ہیں۔ ان کے خلیفہ شیخ الوالفتے علی الدین نے اس کو مرتب کیا ۔

معلوطات اس محکور ہات ہیں۔ ان کے خلیفہ شیخ الوالفتے علی الدین نے اس کو مرتب کیا ۔

معلوطات اس محکور ہوئے کے معلور دراز آگے بڑے صاحبزادے معرت سید محداکہ اُر نے زو بجوٹ مرتب کے نقے۔ ایک دہلی میں اور ایک سفر گرات ہیں۔ احبار الاخیار ہیں ہے :

مرتب کے نقے۔ ایک دہلی میں اور ایک سفر گرات ہیں۔ احبار الاخیار ہیں ہے :

موست میرا ملوظات است می بچوائن اسلام کی جھنے ازم بیران او کو نیز محدام دارد

" مؤلف اَل جاہر مثین و در خوتش اَب بندہ بندگان حضرت علیا محد اکر حسینؓ بلکھ ببرحال جوامع الکلم نے بڑی مقبولیت حاصل کی۔ اس کے متعلق خود حضرت سیدگسیو دراز " د نرمایا :

ا د اخباد الدفيار ص ١٣١٠ - ٢٥ جواع الكلم مقدر ص ٥-

"كاراي طفوظ بجائ است ازجهت تحقيق وتدقيق كويا كركفتار تودرا فودى نويسم وطفوظ الموردا خودى نويسم وطفوظ

اس میں ۱۰ رجب تعظیم ہے ۲۳ ربیع اتنا فی تعظیم کے ملفوظات ہیں۔ عافظ مولوی سیدعطا حبین نے فاتمہ کے دیباچہ رص ۱۱) میں مکھاہے کر حفرت برگیرور اُز کے مرید قاضی علم الدین ہمروجی نے بھی مگیر کہ میں اللہ چے کے بعد ملفوظات کا ایک جموع مرتب

دلوان البح كبي بساخة عزلين اور رباعيا بي كمد ديت تع دان ك عزلون اور رباعيل کوان کے بوتے سیدیدالندعرف سیدقبول الندنے ایک دیوان کی شکل میں مرتب کیا تھا ہے تعلمات حضرت يدكسود أذكى تصنيف اساء الاسراد اوران كيملؤ ظات جوامع الكلمي تصوف كے بعض دمّائق اورغوامض يرجسوط اورمفصل عالمان بينيس بي ميكن ان مباحث كا اجمالي ذكر خواجگان چشت اور درسے صوفیر کرام کی تعلیمات کے سلدمیں ہو چکا ہے۔ اس میے ان کے اعادہ کے بجائے حفرت سرگیبود اُن کی تصنیف جائے ان ضوابط وقوانین کویش کے کی كوشش كرتے بي جن كوحفرت تيدكيسو دراز كے نزديك ساكوں كى زندكى كا لائوعلى بوناجا ہے۔ فاتمدایک سویجانو معفول پرشتمل سے اور اس کی برسطرلائق مطالعہ ہے بیکن ان اوراق من ان سب كونقل كرف كالنجائش نهي ب اس ليصرف اس كا فلاصديش كياماً الم دضو ا سالکوں کو عیشہ باوخور سناچاہئے سروض نماز کے لیے نازہ وضو کرنا بہترے - دخو مے بعد تحمہ الوضو ادا کریں ۔ بے وضور نہ سوئیں ۔ اگر رات کے وقت سدار ہوجا ئی تو وضو کرلیں اور دوگانزاداكري وضوكرنے يىكى سے بات جيت ذكري اوراس كاخيال وكھيں كدان كا بعضو لے جوابع الكل ص ١٠ - كله حفرت ملكسوريًا في اين تعلمات كوعام لوگوں كے بيجانے كے ليے بعض دمالے د کھنی اردوس مجی تصنف کئے ۔ ان میں سے ایک رسال معراج العاشقین کو بالا کے اردو مولوی عدالحق صاحب مكوشى الجن تق اردون الماء على ادرنگ آبادے شائع كا تعا۔

درسرے سے علیوہ بھی ہے اور مل ہوا بھی۔

ناز فجر مع ہونے سے بہلے اگردات کی تاریکی ہاتی ہے تو دات کی ہاتی ماندہ نفلوں کو پواکلیں۔ فجر کی نماز اوّل وقت اداکریں فجر عنا اور مغرب کی کازوں میں قرأت لمبی نہ ہو نماز میں حضور تلب مقدّم کے فجر کی سنت ہڑھنے سے وقت سے اشراق کی نماز پڑھنے تک حتیٰ الوسے کسی سے دبولیں ہے

اشران اشراق سے بلی سی نیند لے کر آرام کریں تاکہ بیداری شب کی تکان دور ہوجائے اور دور ہوجائے اور دور ہوجائے اور دوسرے وقت اوراد وظالف میں گرانی بیدانہ بواور صفحل ندر ہیں۔ کچھ آرام کے بداشراق

ك نماذاواكرين -

چاشت اشراق کے بعد جاشت سے پہلے اورا دو ظائف میں شخل رہی ۔ تلاوت کلام پاک بھی کریں ۔ تلاوت کلام پاک بھی کریں ۔ تلاوت کے بعد سلوک کی کتا ہیں پڑھیں ۔ بھر طاشت کی نازیں اس طرح ادا کریں کہ چار کوئیں تواشراق سے تصل پڑھی جا کیں ۔ چار چاشت پروقت گزر جانے کے بعد اور چار چاشت کے زوال پر ادا کی جائیں کیے

قيلول زوال كووت قيلولركي اكشب بيدارى يس بهولت بوه

ناز فی زوال از زوال کے وقت دورکھیں اداکر کے اوراد میں مشغول ہوں ۔ اس کے بعد الوت یا مراقبہ کیں ۔ مراقبہ بہتر ہے لیم

قلم اعمر مغرب ان میں سے مرفاز اوّل وقت اداكري طلوع أفتاب سے بہلے اور عروب فطم انتخاب کے بیلے اور عروب افتاب کے بعد عصوص وظائف بڑھیں عصری فانسے آوا بین کے اداكرنے كم كسى سے نہ بون بہتر ہے ہے

ع ١٠ - كه فاتم ص ١٠ - شه فاتم ١١١٠ -

www.makiabah.org

دیر آرام کرلیں میروشا کی نماز را میں بعض صوفیہ کے زدیک عشار کی نماز کے بے آدھی دات متحب وقت ہے۔ آرام کے بعدعشار کی نماز پر صفی نشاط بدا ہوتا ہے اور بقیہ تمام رات نفل برصف، ذكرادر مكركرني دوق عاصل والسيام معمولات شب الت كوتين حصول من تقيم كرين ميلة صدين اوراد و وظائف مي مشغول دي - دوسر عصدين سوئين تيسر عصدين ذكرا ورمرا قد كريك بعض صوفيم خرب كے دقت صرف يانى سے روزہ كھول يتے ہى - محرعتا رك نوافل ي مشغول ہے ہیں۔ عشار کے بعد کچھ کھانے ہی بھرسور بنے ہیں بھ سامکوں کی نیند بھی ایک خاص تسم کی ہوتی ہے۔ دوسوئیں توایت وجود سے باخبر میں اور سوتے وقت يرسوبين كرنيندالله تعالى مع تعلق ، الله تعالى كى توفيق سے بے اورالله مى ليے ہے، اور الندمي كى جانب سے ہے۔ جو نيند الندكو كھلادے وہ قابل مذمت ہے يعض صوفيد كونسندس السي بأنس سلوم بونى بي جن سے وہ بدارى بي مطلع نہيں بوت محمد كم سونے كے ليے كھانے اور يينے مي تقليل ضرورى ہے مجھ رات كے آخرى حصدي الله كرتبى ويرهيں - تبحد كے بعدادراد و وطائف اور كلاو تكام إك ذكراورمراقبه من شول دي دلين ان مي مراقب عزيز ترين مشغله اگركوئى مالك شهرت كى خاطرعبادت وريافت كرنا بتوده كافر ب-اوراكشهرت کے ڈرسے مبادت دریافت کو ترک کرتا ہے تودہ دیا کارادرمنافق ہے کے اگرایک سالک کمالات کے اعلی درجد پر پہنچ جائے تو بھی اینے اوراد و و فائف کے معولات کوترک ندکرے کے روزے روزہ ارکان تفتوف میں ہے۔اس معموق کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ دونے له فاترص ٨ - كه فاترص ٥ - كه فاترص ٨ - كه فاترص ١٠ -١٠ . فاترص ١١ . كه فاترص ١٠٠٠ ع فاترص ٨ - ع فاترص ١٩ -

www.mahiabah.org

ے فض خلوب رہا ہے اوراس میں عرور اور عجب بدا نہیں ہوما موم دوام بہترین قسم كاروزه ب. حفرت داؤد علیم اسلام ایک روز کے وقف سے روزے رکھا کرتے تھے کیونکر صوم دوام ایک عادت بن جاتی ہے جس سے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے ۔ بعض سفتے میں تین روز لیعنی دوشند ، پنجشندادر جعداد بعف مرف دوروز مين ينجشنها ورجمع بعض مين كيشردع اورآخرس بعض مين كي بسوس اري ادر بعض سال من من مهيني بعض شوال كربيلي دوزاور بعض آيم بيض بعني مهيني كريوي يردعوى اوربندر بوي مارع بين روزے ركھے إيك طے کے دوزے جب ایک طالب حقیقی پرعشق المنی کا غلب ہوتا ہے، تو وہ طے کے دوزے دکھناہے۔اس میں وہ انطار کے وقت یانی تو بی لیٹا ہے میکن مجمی متواتر تین دن ، مجمی دسلس دن، كهي ايك مهيذ ، كهي يقد مهين اورهي ايك سال مك كيفهي كها ما يك اعتكاف اعتكاف دمضان كے آخرى عشره ين بوتا بيكن صوفي بي ياليس دن بجهي ائى دن ادركهی ایک سوبس دن اعتكاف مي بيطقيم ي واليش دن كا اعتكاف شعبان كي آخرى دسوس تاریخ اور پورے دمضان بشتل ہوتا ہے۔اس کواربین محمدی وصلی الدعلیہ وسلم) کہتے ہیں۔ آسی دن كا اعتكاف رجب فردع كياما تاب اس كواربين عيشي عليدات الم كيتي بي واسى طرح ایک سوبنی دن کا اعتکاف اور بھی پہلے سے شروع ہوتا ہے۔ اعتکاف میں ذکر اور مراقبه برا بركرت ربهنا جائي

آراب ولمعام اسالکوں کے یے تقلیل طعام ضروری ہے اورجب وہ کھائیں تو ہر تقد کے ساتھ بسم الدّ کہیں، بلکہ سورہ فاتح بڑھیں ہے جو چیز کھائیں وہ بالکل طلال ہو۔ اپنی روزی کو طلال تا بت کرنے کے لیے کوئی آویل دکریں ۔ اگر کسی جگر دعوت ہوا دراس میں وہ شرکت کریں، سکن کھائے کا امادہ نر رکھتے ہول یا تھوڈا ہی کھانا چاہتے ہوں تو اس کوایت بیٹھنے کے افراز سے طاہر نہ ہونے ویں۔ اس سے کبر کا اظہار ہوتا ہے ۔ کھانے کے وقت یائیں یا وُں کروں ویں۔ اس سے کبر کا اظہار ہوتا ہے ۔ کھانے کے وقت یائیں یا وُں کروں۔ اس سے کبر کا اظہار ہوتا ہے ۔ کھانے کے وقت یائیں یا وُں کروں۔ اس سے کبر کا اظہار ہوتا ہے۔ کھانے کے وقت یائیں یا وُں کروں۔

ك فاترص ١٥- ك فاترص ١١٠ ك فاترص ١٠ - ك فاترص ٥٠ -

اٹھائےدکھیں۔ یہ سنون طریقہ ہے۔ کھا فاشروع ہوتو پہلے خود لقر نہ اٹھائیں۔ بڑے لقے ہے بہر کریں۔ سقے کو تین انگلیوں سے اٹھائیں اورجب مک دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں اپنے ہاتھا کہ انگلیوں اور مدہ کو کھانے کی چنروں سے آلورہ نہ کریں۔ پہلے دوئی اور گوشت کھائیں۔ اس کے ساتھ ترشی طالیں بھی پیٹی چیز کھائیں۔ آٹس ہوتو شروع یا آخریں پیئیں۔ دو فی کو گوشے محکولے کر کے دستر خواان پر نہ چھوٹریں یاتہ پوری کھائیں یا آدی ۔ فرادہ سر ہو کھانے کی خرزیادہ تو کھانے کے بعد مسلسل یا فی خربین کوگوں کے ساتھ کھانے کے درمیان یا کھانے کے بعد مسلسل یا فی خربین کوگوں کے ساتھ کھانے کے درمیان یا کھانے کے بعد مسلسل یا فی خربین کوگوں کے ساتھ کھانے

میزبانوں کو اپنے مھانوں کے سامنے ذود ہفتم کھانے بیش کرنے چاہئیں لین مہانوں کے سامنے دود ہفتم کھانے بیش کرنے چاہئیں لیکن مہانوں کے سامنے جیسا بھی کھانا آئے اس کود کھے کرٹوش ہوں۔ اگر میز بان صاحب احتیاج ہوتوم ہمان اس کی فدمت میں کھے ذرنقد بیش کرس کیے

آواب ساع المبس عام کے ہے آیک علی مکان ہو - ارباب دنیا ، امراء کے لڑکے اور بہتے اور ورودیں اس میں سرکے لیا کے طاہر اور بہتے اور ورودیں اس میں سرکے طاہر اور باوض ہوکر اور سفید کہرے بہن کر شرکے ہونا چاہیے - وقار کے ما تھ بیٹھیں اور مراقبہ ہیں ہیں۔ گانے والوں پر نظر نہ دکھیں اور نہان کی موسیقی پر دھیان دیں - انتعاد کی ترکیب کو بھی خیال میں نہ گانے والوں پر نظر نہ دکھیں اور نہ آہ آہ ۔ گریہ طاری ہوتو ضطرکہیں ۔ زبان سے کھی کہنا جا ہی تواں سے بہترکریں - اضطراب میں پیاس علوم ہوتو پانی نہیں جتی الوسع اپنے اعضا میں جنبش بیدا مرہ بیٹ دیں ۔

مزامیر کے متعلق فرایا کونقها کے زدیک پرحوام بی داس سے ان سے سنتی کے ماتھ احتراز کرنا چاہیے سے

له فاترص ۱۱- ۱۷ ماترص ۱۱ - ما ماترص ۲۱ - ماترص ۲۲

سماع کوبیش نہیں بنا ما چاہئے۔ سماع کے بعدول کوسماع کے مقصد کی طرف توجد کرنا خروری ہے۔ اس کے بعد بہت سے داز معلوم ہوتے ہیں لیے

احرام فی ایک مرید جب اینے پر کی مجلس میں ما فرہو تو اس کو اس طرح دیکھے جیسے کوئی اپنے امریک کو دیکھے جیسے کوئی اپنے مجبوب کوئی اپنے میں کہ ادبی نذکرے۔ پشت اس کی طرف زبونے دے۔ اس کے دوبر و کھوا ہو تو نظریں اپنے پا دک پر رکھے۔ بیٹھا ہو تو دائیں بائیں نددیکھے۔ ذور سے نہ لو ہے اور ذکھی کو زور سے بہا رہے۔ بان ندکھا تے بان اگر بیری طرف سے عطا ہو تو کھا ہے۔ اگر کھا نا کھانے کا انعان ہو تو تھے چھوٹا انجھائے اور کھا تے وقت ایک وار نرجی نیچے نہ گرف دے۔ ایک انگلیوں کو کھانے سے آلودہ ندکرے۔ ایک انگلیوں کو کھانے سے آلودہ ندکرے۔

ایک مرید دنیاوی کاموں میں اپنے برکواین بی طرح یا اپنے سے بھی کمرسے میکن اموالی

ين اس كو بيغرول اوراحد فاتم رسل صلى السّعليدوللم كا قائم مقام بحفاجا ميئ -

ا فاترص ٢٠- ٢٠ حفرت يركب وران فوز كام كفاص م كرقي ك بي كي تفصيل بناك ب

مریدای طرح دور رہاں طرح کرایک زا پرتبطان سے دور رہا ہے۔

اگربیری طرف سے کوئی باس یا کیڑا ملے تواس کو بڑے احترام سے دکھے۔ بیر کے میں کی جگر کا بھی پورا احترام کرے۔

بیری زندگی کو دامر است. بیری زندگی کی کوئی مریکسی دوسرے بیری تلاش مذکرے اگر بیرمر مدکو نامشروع کاموں کی دعوت دیتا ہو قوم مدالیے بیرکو چھوٹ دے میکن اس طرح کہ بیرکومعلوم نہ ہوکہ اس نے بداعتقادی کی دھرسے علیٰ گی اختیار کی ہے کیے

احترام شربیت ایک مرد بعقیقت وطریقت کوشر بیت کی خدنه سجعے بلکه ان میں سے برایک کو دوسر کا فلاصد تصور کرے جس طرح اخروط کا مغز اخروط کے چیلکے سے بغام مختلف معلوم ہوتا ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے۔ اس سے بھی تین نکلاجا تا ہے۔ اس طرح مقرقت، طریقت اور شربیت تینوں ایک ہی ہیں تلہ

تركيهُ اخلاق اجب ك ايك شخص تمام دنيادى چيزون سے فادغ نه بروجائے داور ليك بين كامرن نه بوجائے داور لوك بين كامرن نه بوجا

جب دہ کسی کامرید موکر فلوت میں بیٹھے تواپنے اور دوسروں کے تمام تقوق اداکرے۔
اس کے پاس عقرش ادر مولیاں اور کنیزس زیادہ نہوں۔ اس میں مطلق دیاا ورفصہ نہ ہو۔ دیاداروں
کی مجلسوں اور محفلوں سے دور رہے۔ دراشت میں جو مال اور دولت ملنے والی ہواس سے بھی باز
آئے۔ اگر کوئی اس کا مال مجی نے لے تواس کے لیے شور دغوغا بذکرے کیے
دہ کی دوسرے کے خیرو شرسے واسطہ نہ کھے جھے

اس کے دلیں جتنی ہوس ہواس کو دور کردے۔ اگر دور نہ ہوتو کا ہو دریافت کا دہے۔
اللہ فاتر ص ۲۸- ۲۵- ۱سی طرح بیرادر مرید کے تعلقات کے سلدی اور بھی ہدایات ہی جن کو ہم
اختصاری فاطر کھنے سے قاصر بحد رہے ہیں۔ کے فاتر ص ۸۸ - کے فاتر ص ۲۹- کا فاتر ص ۱۱۰۔
ف فاتر ص سوال

اس کومیشا بنی موت کا منتظر دہنا جا ہے کیے ایسی تفریح سے جوجا کر بھی ہو پر ہم رکسے کے اُسی کا کام کل پر زاٹھائے رکھے کیے کسی حال میں اپنے نام کی شہرت نہ دے کیے بازار صرف شرید طرورت کے وقت جائے کیے بازار صرف شرید طرورت کے وقت جائے کیے

فقمار نے طہارت و لطافت کی جو باتیں بتائی ہیں اُن پڑل کرے۔ ان سے زیادہ پرعل کرنا

ہے۔ کرسنگی، تشکل اور شب بیاری کو دوست رکھے علالوں اور کنینروں سے تحتی سے بیٹن ندائے۔ لوگوں کی آمدورفت اپنے بیال زیادہ نہ ہونے دے جھ

امرون كاحجت عالرزك

اگر کوئی دو دقت مسلسل اس کو کھانا لاکر دے تو تیسرے دقت اس کی حجت سے احتراز کے کیونکہ فاقد نفس کی شکستگی کے لیے ضروری ہے الیے

مصبت کے وقت مضطر اور مضطرب نر ہو کسی حال میں ندروئے۔ ردئے تواس کے لیے کرکہیں منزل مقصود کک پہنچنے سے پہلے اس کوموت ند آجائے۔

ا پن درانی عربے نے فلا و ند تعالی سے دعاکرے تاکر داوسلوک میں اس کو ترقی درجات

ماصل مو-

ماس ہو۔ استخت خردت کے وقت شکام ہمان کے آنے یا حقوق اداکرنے یا صلہ رہمی کے لیے یا عالیہ گرمی کے لیے یا عالیہ گرش میں لگا رہے۔ عالیہ گرسی کی است کے اللہ عالیہ کی کوشش میں لگا رہے۔ بندونصائے کا فرض انجام نہ دے کیونکر دیکام کا طوں کا ہے۔ سلوک پرکوئ کماب لکھنے

www.makiabah.org

کی بھی کوشش ذکرے کیونکریکام عادفوں کا ہے اِم

شركت جهاد فرورت كے وقت ایك سالك جهادي بھى شركت كرسكتا ہے ميكن اسنيت عضر بك نربوكداس كودرم شهادت طي اور زنده ره كياتو تواب عي كاريه يستحن فرور بيكن ايك سالك كنيت اس سے ماورا مروفي عابية وه جهادي صرف فلاوند تعالى كى فاطر شريك بوروه جهادي اين تواركوسيف الندواي في مهم كوسهم النداورا يف سنان كونان الدهجي شارى طارون كا اخلاق الركون ساك بادشاه كا طازم بادراس كوكون الشروع كام كرف كوكهاجائة واليى طازمت اس كے ليے وام ہے - سالك اگر طازمت ميں رہے تورعايا كيماتھ معاملات میں ای طرح بیش اُئے جیسے ماں باب کے ساتھ بیش آنا ہو۔ دات کو ذکر وفکر می شغول رب ديكن دن كوسلانول كى فلاح وبببود كاكوئ كام نه چودے -اين الازمت كواس يع برقرار ر کھے کواس کے ذریومسلمانوں خصوصاً گمزورول اورعاجزوں کونجات ولا سے گا۔ مال و دولت کی ہوس ذکرے۔ نامتروع کیڑے شلاً دیشمی قبار دیثمی موبنداور کلاہ زرنہ پہنے ۔اگر بادشاہ نامتروع كيرب عطاكر عقواس كے سامنے بين لے بھر بابر آكر آباروك . اگر تعير عدوز بادشاه كے سامنے ایسے کیڑے بین کرجانے کی رسم ، تو بین نے میکن فقیا کے نزد کے یہ عروح ہے کھ بادشاه كا اخلاق الركون بادشاه راوسوك ين كامزن بوتوده سلطان ابراسيم ادبيم، معاوية ان ادرعبدالندرابن زبين بن سكتاب كين اگرده باد تنابى كے يد موزوں بوتو بھراسى فرض كو انجام دے سکوک کی طرف مائل نزیو - اور حکومت میں ایسے مدین اور صالح لوگوں کو عبدہ وار مقردكي بوسرع احكام كونافذكرا كيس اوراس كوباخر ركعين كداحكام شرعى يرعل بورباب اگراس كى حكومت يى كوئى سلان زكوة ندييا بوتوسى سے وصول كرے اگرزكوة دينے من حيله كما بوتوجند تازيانے بى كائے۔ دواس برنظر مے كاس كى سلطنت يى كوئى شراب يادوسرى - المه المرام المع فا تمون الما - المد الما المع فا تعرب المرد المرام المعرب المرد المرام المعرب المرد المرد

بشنہ اُدرجیزیں مذبی سکے ۔ اگر کوئی بیٹا ہوتواس کو اسٹی کوڑے لگائے فقیروں ، کمزوروں ، بیموں اور عاجزوں ، نگڑوں ، گونگوں اور بیواؤں کی بوری خبرگیری کرے ۔ ان کو بربا رہونے سے بجالینے سے زمادہ کوئی شکل کام نہیں ۔

بادشاہ اگرماہ سلوک میں گامزن ہے تواپنے نفس اورجہم کواعلالی کلمة الدین کے لیے وتف كردے اوردل كو فداوندتعالى كے جلال وعظمت اور قمر كے تصورس مشغول ركھے وہائے كومِتنا بى زياده دليل مجها لا أنابى زياده فدا وندتعالى سے قريب تر رہے كا له فلفاء حضت كيسودرازك بعض فلفارك اسائ كرامي يبس ولاناعلار الدين كواليرى (ابتایں سلطان محمد تغلق کو بڑھایا کے تھے، گوالیرسی فتوی نولیس کے عہدہ پر مامور تھے، آخري كاليي عِلے آئے تھے اور سبس رطت فرمائی) شیخ صدرالدّین خوندمیر دان كے والديز دكواراور دادا ايرجيك شخ الاسلام تھے)، قاضى المحق فحد د جھرو كے فتى تھے)، قاضى فحدسليمان، قاضى عليم الدّين بن شرف (مزارياك بين بي ع)، حفرت ميد محداكير وحفرت ميدكيسودراز كي والم صاجزادے)، حضرت الوالمعالى بن سيداحمد (حضرت سيدكيودواز كےسالے اور نوادم تھے) وزاد گلبرگرشریف میں ہے)،خواجراحمددبیر (سلطان فیروز بہمنی کے دبیر تھے)، مولانا ابوالفتح بنمولانا علارالدين كواليري خزينة الاصفياس بكرماحب تصنيف تعد- ان كى كنابول كيام يس: عوارف المعارف الكله در تحوومنا بده درتصوف ومزاركاليي مي بها الحضرت سداوسف رحضرت يُدكيبودُوا ذكم صاجزادے تھے) و حفرت تدرىدالله وحفرت يدكيبودوانك بوتے تھے) فاضى المِا الله المركم كصدرجها ل تعيى، شخ زاده شهاب الدّين يمولانا بها رالدّين د بلويٌ رحد ت تيركسورًاز كى غازوں كى امات كرتے تھے كا فاده عزالدين أور عك تيما بالدين ك

له فاترص ۱۹۰ مدر کی خزید اللصفیاء ج ۲ ص ۲۹۷ ته ان خلفار کے حالات کی تفصیل کے لیے د کھور کر قمدی باب ساتواں۔ www.madaaleade.cog

ترجمه مازده رسائل رسالهٔ اول

تفسيرسوره فانحه

ازتقنيفات

حفزت قطب الاقطاب سيد محمر سيني خواجبه كيسو دراز بنده نواز رحمته الله عليه

2.70

حفرت مولانا مولوى قاضى احمد عبد الصمد صاحب فاروق قادرى چثى قدى الشره العزيز

www.maktabah.arg

www.makiubah.org

N.

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

بِسُمِ الله: حقیقت الحقائق (ساری حقیقق کی حقیقت) کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ وہی مستحق عبادت ہے اور ساری قابلیات و کمالات اسائی (ناسوتی و کلوتی) اور صفاتی (جروتی) کا جامع (جمع کرنے والا طلانے والا جُمع) ہے۔ قرآنی اسرار (رموز و نکات) فرقانی لطائف (نزاکتین باریکیاں خوبیاں) ونیا اور دنیا والوں کا قرار وقیام ان کا باقی رکھنا کر کھا جانا اُسی کے لئے ہے۔

اَلرّ حُمْنِ الَّر حِيْمِ: وجود كا فضان (فير كا عام مونا) اس كى مظهريت (ظاهر مونے كى جلم) جس كى بقا تجليات كى الماد سے اس كى عطاكى موكى ايك فعت

اَلْحَمُدُ: ازل سے ابدتک یعنی ابتداء کی ابتداء سے انہاء کی ابتہاء تک اول سے آخرتک ہر طرح کی ہر قتم کی جو بھی تعریف ہو علی ہے آخرتک ہر طرح کی ہر قتم کی جو بھی تعریف ہو جوہ اس کے لائن و مزاوار ہے۔ سب موجودات اور ساری کا مُنات سے جو تعریف و تو صیف منسوب کی گئی ہویا کی جائے ہوتی ہویا ہؤ وہ سب اللہ ہی کے لئے اس کے شایان شان اس کے لائن و مزاوار ہے۔

لِللهِ: خاص ای ذات کے لئے مخصوص ہے جو ہر صفت اور ہر خوبی ہے موصوف ومعروف ہے جو ہر صفت اور ہر خوبی ہے موصوف ومعروف ہے جو سب اساء (نام) ہے مسمی (پکارا گیا۔ نام والا) اور موسوم ہے (نام دیا گیا ہے۔) جس قدر اور جتنے بھی موجودات پائے جاتے ہیں اور نہیں پائے جاتے وہ سب کے سب اساء الی (اللہ کے ناموں) کے مظاہر (ظاہر ہونے کی جگہ) ہیں۔ جو تعریف یا توصیف ان کی کی جائے یا جو نسبت بھی انہیں دی جائے۔ کسی تاویل

(ہمیر پھیر) کے بغیر حقیقتاً وہ ای کی تعریف ہے کیونکہ اس کے سوائے کسی کا وجود ہی نہیں \_کوئی موجود ہی نہیں' کسی کی نمود ہی نہیں' کوئی نمود ہی نہیں \_سب پچھائی کا وجود اورای کی نمود ہے \_وہی وہ ہے اورائ کے لئے ہے۔

رَبّ الْعُلْمِينَ : ايخ آپ كوتمثلات ولعينات كلباس مين ظامركن والاعالم اعيان (باطني) عالم اجهام (ظاهري) كالمحبوب (محبت كيا كيا عيارا معثوق) اور جُب (محبت كرنے والا بياركرنے والا عاشق) كا اشاره وكناية اى كى طرف ے ابت ہوجاتا ہے کہ جو کھ ہے جو بھی ہے وہ وہی وہ ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ وَمَنْ يَدْعَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا يُحكى اوركو يروردكارهم اكر بلاتا ع) لَا بُرُهَانَ لَهُ (اس كے پاس اس كى كوئى دليل وسندنيس) يہ جوفر مايا كيا يہ خود ایک کافی شہادت کھلی گواہی ہے۔ کی جاللہ کے سواکسی کی خدائی کا اقرار جھوٹ من گھڑت بات ہے۔ الوان مختلفہ (قتم قتم کے ایک سے ایک جدا رنگ) اشکال متضادہ (طرح طرح کی مختلف ایک دوسرے سے جدافکل وصورت) کے باوجود خدائے تعالی احد ہے۔ (ایک ہے اور ایسا ایک ہے جو گنتی کا ایک نہیں' ایسے ایک کا دونہیں) چنانچہ فران موتا ع كم قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ (كمدويجة كدالله ايك ع) سبكوريكي بتلا ويج كروه وحده لاشريك له. (ايك عكونى اس كاشريك اور ساجمي نيس) عد اس میں کھ شک نہیں تے ہے جاراایمان ہے وہ خور بھی فرماتا ہے کہ إِنَّمَا اللَّهُكُم الله والحد (تمہارا بروردگارایک م) یادر م کدوہ ایما یکا ہے ایک م کرجس کا دونہیں لعنی ایک ہی ایک ہے دوسرے کا وجود ہی نہیں وہ اپنے آپ میں اپنے ساتھ آپ ہی مشغول ہے ایے ساتھ آپ ہی عشق کرتا ہے۔ کی اور سے مشغول نہیں وہی ہے وہی اليخ بار على قرماتا عكم هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن وى ا گلا' وہی چھلا' وہی کھلا' وہی چھیا (پہلے کا پہلا' پچھلے کا بچھلا ۔ کھلے کا کھلا۔ چھپے کا چھیا) ے۔وهو بکل شئی علیم (وه بر يز كاعلم ركمتا ع - بر يز كوف جانا ع - بر چزای کے علم میں ہے) کی نے خوب کہا اور چ کہا۔ عشق است آ مکه در دو جہاں جلوہ میکند گاہ از لباس شاہ وگہ از کسوت گدا (مشق است آ مکه در دو جہاں جلوہ میکند کمی ادفاہ کے لباس میں کبی فقیر کی گدزی میں)

الکّر کھن : وہی وہ ہے۔ جودوسرے مرتبہ میں وجود متوہم کی فنا کے بعد تجلی ملکوتی ہو وجود بخشی کیا کرتا ہے۔ بقاباللہ (اللہ کے ساتھ بقایا نے 'باقی رہنے ) کے شامل کہ ہوتی سجان و تعالی نے ای بخلی کا فدکور اپنے فرمان کذلك فدی ابر اهیم ملکوت ہم سخان و تعالی نے ای بخلی کا فدکور اپنے فرمان كذلك فدی ابر اهیم ملکوت السموات والارض وليكون من الموقنين (ای طرح ہم نے ابر اہم كوملكوت اللی و ملكوت اسفل دکھلایا یعنی آسان و زمین کی حقیقت بتا ائی ) میں فرمایا۔ سب بجھ اور ان کی حقیقت بتا ائی ) میں فرمایا۔ سب بجھ اور ان کی حقیقت اس لئے انہیں بتلائی کہ وہ اہل یقین سے ہوجا نمیں فرمایا۔ سب بجھ اور ان کی حقیقت اس لئے انہیں بتلائی کہ وہ اہل یقین سے ہوجا نمیں فرمایا۔ سب بجھ اور

ان میں باقی ندرے۔

الدّويم : جروت كى عجل كى بخشش كرن والا-انتهاكى مهربان فيض باطن كا بخشنے والا کہ جس فیض بخشی سے باطن (ول) کی آ تکھوں میں انوار معانی کشف ہوئے يعىٰ كل جانے سے مثابرہ (سامنے ديكنے) ميں آجاتے ہيں۔ دكھائى دے جاتے ہیں۔ کی کے ہمراہ کی جگہ حاضر ہوتا اُلھ آجاتا ہے میسر ہوجاتا ہے۔ اذ اتم الفقر هو الله (جب فقر بورا ہو جاتا ہے كمال كو بين جاتا ہے تو اللہ اى اللہ ہے) جو كہا گياوہ ير رمزير السين جد جي مولى بات م- هُوَ اللهُ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ (وه الله ای ب جوآ انوں اور زمین میں ہے) کا اشارہ بھی ای طرف ہے۔ وہ بیمشاہدہ ب كدوت كم باتها ما في يعن تزل يعن ال من الرآف يهدك لئ ال كا شہود ہی شہود رہتا ہے۔ یعنی ہمیشہ اسکا سامان اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ بیدوہ مرتبہ وہ مقام ہے کہ جہاں وہم و گمان شک وشبہ کا پیتہ نہیں بلکہ مفقود (کم) ہے اس بھی اور اس مرتبه میں غیر غیریت کا وجود سالک کی نظر میں نہیں رہتا لیعنی اس کوغیر دکھلائی نہیں دیتا۔ وہ غیرو غیریت کونبیں یا تا سب کوعین و مکتا اور جانتا ہے۔ اس سے پہلے جو بچل سالک پر ہوئی تھی اگر چہاں میں بھی مشاہدہ و جمال ذی جلال شامل حال تھالیکن شہود کا آ فتاب غروب ہو جاتا تو ایک فتم کی تیرگی لیخی وهندلاین اور اندهیری وہم و گمان لیخی تزاز ل سالک کے دل کے کنارے سے طاہر ہوا کرتا تھا وہ اس دوسری بخل مرتبہ و مقام میں پیش نہیں آتا۔ اس مرتبہ میں آفتاب شہود کے لئے طلوع وغروب نہیں وہ ہمیشہ اپنی جلوہ نمائی میں ہوتا ہے۔

مَالِكِ يَوْمِ اللَّهِ يُن : روز جزاليني بدله ك دن كاما لك ليني خداوندا آقا متصرف اور صاحب وہی ہے۔ جزا ہے سالک کی فتا کا وقت اور اس کی بے خودی مراد ہے جو عالم کثرت سے ہو جاتی ہے۔ یعنی جب سالک کو پہلی فنا سے فانی لیعنی پہلی بار جب" كي نيرين كروياجاتا عقيوم تبدل الارض غير الارض (ال ون يعنى اس بچلی میں زمین اور بی زمین سے بدل جائے گی) کی اقتضا اور بلحاظ اشرقت الارض بنور ربھا (چک گئ روش ہوگئ زین ایے پروردگار کے نورے) سالک ك وجودكوني (ونياوى جم) كواين جلوه كاه بنا كراس كى ستى يعنى إنيت كوبَوَرْ الله لین الله ظاہر ہوا (باہر آیا ، برآ مد ہوا) کی تلوارے کاٹ کر چینک دیتا ہے۔ بر اوقات عزت (بزركى و حمت ك يردول) ك يي على علمن المُلك البوم (آج كا دن كس كے لئے أتى كس كى حكومت أتى كس كى جلى ہے)كى ندادى جاتى ہے۔جس ے الك الا كلّ شئى ما خلا الله باطلا (الله كرائے جو كھ ع جوكما كرتے ہيں وہ باطل يعنى سراسر جموث ہے) كى شراب سے مت ہوكر جاء الحق و زهق الباطل (حق آ گيا- باطل جل ديا) ش آجاتا عوق حق بي حق ره جاتا ع باطل روانہ ہوجاتا ہے۔ اس حال میں لباس حق پین کر زبان حال ے لله الواحد القهار (الله بي كے لئے جو يكا و يكان ضابط اور صاحب غلبہ و زور م) كمنے لك جاتا ہاور جزا کے ایک معنی سے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہی وہ ہے جومتعرف باطن ہے۔ بعض اوقات فنا في الله ميس بقابالله عطا فرماتا ہے جس كى بناء يرسالك الله تعالى كى بقا سے باقى رہتا ہے۔ لِنی مَعَ اللَّهُ وقتُ (اللَّه کے ساتھ میرا ایک وقت ہے) کی عبارت کا منشاء بھی یمی ہے۔ بھی وہ تزل میں لا کرفنائے دوام (ہیشہ کی نفی کچھنہ ہونے) کے شہود کی عطاے سالک کومتغنی (لایرواہ) بنا دیتا ہے۔

ہوسکتا ہے کہ روز جزا کے متصرف کا مطلب سے ہو کہ وقتیہ مثابدہ بعض کے لئے تھوڑا اور بعض کے لئے بہت نصیب ہوتا ہے۔ وقت کے تو اصل وتو الی (آ ملنے پے در پے ایک کے بعد یک جل ہونے) ہے مثاہدہ کے ایک جذبہ میں (ایک کشش میں) رکھ کر ایک گروہ کا سلوب العقل (عقل ہے بے بہرہ) کر کے مجذوب و داوانہ بنا دیتا ہے۔ عقل ہے محروم کر دیتا ہے۔ الا ان اولیاء الله لا یموتون (اللہ کے دوست نہیں مرتے) ہے جس کی خبر ملی اطلاع ہوتی ہے یا ہے ہو کہ بدلہ کے دان ہے مراد جی شہودی ہو۔ جیسا کہ جی شہودی ہے بعض کو فنائے ناسوتی کے بعد بقائے ملکوتی عنایت فرماتا ہے۔

یہ جو کھے ہم نے کہا ہے وہ سالک کے سلوک کے کحاظ و مناسبت سے درجہ و تفادت کے موافق ہوتا ہے۔ ای سے اس کے ہونے سے وحدت کا کثرت میں تماشا لين مريز من جب وكي ليما عاق مارايت شي الا رايت الله قبلة (نبيل ويمي میں نے کوئی چیز گرویکھا میں نے اللہ کواس سے پہلے یعنی پہلے اللہ کو دیکھا چروہ چیز دیکھی) کانعرہ ماء ہے۔ جب اس تعین کی جی ہوتی ہے تو تعین کے اعتبار میں جذبہ جی ك لحاظ س أنّنا الله (ش مول الله) اور اننا الحق (ش حق مول) كميّ لك جاتا ہے۔ای قشم اور ای طرح کے اور بھی نعرے لگا تا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں جن کوا یسے وقت اليي جُلَى أم التعين مين بقائے جروتی عطا ہوتی ہے۔ جو مختلف طریقوں سے ثابت و محقق ہے لینی کئی کی طرح سے اور کی گئی قسم سے ثبوت و تحقیق میں آ جاتی ہے۔ بدوہ مرتبہ ہے کہ جس میں سالک کے وقت کا عروج اس حد تک بھنے جاتا ہے کہ اس کو مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبُّهُ (جمل في بيهانا ايخ آب كواس في بيهانا ايخ رب كى كمنايراتا ، جبكولى سالك كى مقام كوط كرليتا باتو عَرفَتُ رَبِّي بِرَبِي ( بیچانا ٹن نے این پروردگار کو این پروردگار سے ) اور ایک بی اور باتیں کہہ جاتا ہے۔ بعض مالک ایے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بقائے لا ہوتی ہے سرفراز کر کے جرت کے مقام میں رکھا جاتا ہے تو وہ اس مرتبہ و مقام میں ربّ زدنی تحیر آ (اے میرے

روردگارمری حرانی اور زیادہ کر) کہنے لگ جاتا ہے۔ جب کوئی سالک بقاباللہ کی خلعت میں معثوتی کالباس پہن لیتا ہے تو غیر بنی لیعنی غیر کا دیکھنااس کی نظروں سے نکل جاتا ہے فیبت (دوری) حضوری (زو کی) سے بدل جاتی ہے غیبیت (آ کھ سے او جمل ہونے) کی پستی (ولت کوتاہ بنی) سے نکل کر حلقہ گفتگو کے دائرہ میں آ جاتے ہی اس کی مخاطبت میں بے اختیار ایا اُن نَعْبُدُ (ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں) کہنے لگ جاتا اور عبادت ہی میں رہتا ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ : ہم تیری بی عبادت كرتے ہيں لينی جو كھ خدمت بندگ عبادت ہم سے وجود میں آتی ہے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ بظاہر اگر چہ ہماری طرف منسوب ہوتی ہے۔ ہماری کبی جاتی ہے نی الحقیقت وہ تیری ہی ہے تیرے ہی لئے ہے تھے ہی ےمنسوب ہے۔ تیرے غیر کا وجود ہی نہیں تو ہی تو ہے چنانچہ شیخ عراتی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی کو بھی تو دوست ر کے اپنا دوست بنائے دوست جانے بھے کہ تو نے ای کو دوست رکھا' ای کو دوست بنایا۔ جس طرف بھی تیری توجہ ہو جاتی ہے یا تو متوجہ ہوتا ہے بھے کہ ای کی طرف تیری اوجہ ہے اور ای کی طرف او متوجہ ہے۔ اگر چہاتو ب نہ جانے عقیقت سے کہ سب کے ساتھ جودوی ہوتی ہے یا کی جاتی ہے۔سب پر جو توجہ ہوتی ہے یا کی جاتی ہے وہ حقیقاً ای کے ساتھ ای کے طرف ہوتی ہے۔ میل جملہ ظل عالم تا ابد گر شناسندت وگرنہ سوئے تست (ماری گلون کی توجہ ابد تک) (طاب تھ کو پھائیں یا نہ پھائیں تی ی ی طرف ہا بُو ترا چوں دوست نوال داشتن دوی دیگراں بر بوئے تست (جب تیرے سوائے کی کو وہ سے نہیں رکھا جا سکتا تن) (وہروں کے سانھ جو ودی کی جاتی ہے وہ تیری فراوے ہے ) و إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ: اثبات يكاكى ش بم خاص طور سے تھ بى سے مدد چاہتے ہیں۔اثبات یکا کی لینی ووی و مکتائی کے ثابت و محقق ہونے سے ثبوت و تحقیق یا

جانے سے ذرا بھی شائیہ شرک جلی وخفی کا نہ ہونے سے ہم خصوصیت کے ساتھ تجھ ہی ےاعانت (یاری) کے طالب ہیں مدد ما مگتے ہیں۔ شرک جلی یہ ہے کہ غیر کا نام زبان

پرلائیں یا عالم کواس کا غیر جانیں۔ شرک خفی ہے ہے کہ خطرہ غیر کودل میں گزرنے آنے دیں۔ تا شیرات کواشیاء کا اثر جانیں۔ موثر حقیق ہے غافل ہو جا کیں سب وعلت میں رہ جا کیں ، سبب کوفراموش کردیں (جمول جا کیں)۔ اس بارے میں ایک حکایت کہی جاتی ہے کہ جب سلطان العارفین لیعنی خواجہ بایزید بسطای قدس سرۂ کی روح عالم فانی ہے عالم باقی کی طرف رجوع ہو کر ریاض قدس لیعنی جنت کے باغوں میں پینی اور داخل ہو گئی تو ندا آئی کہ ہمارے لئے کیا تحفہ لے آئے۔ آپ نے عرض کیا کہ خداوند تیری بارگاہ کے لائق کیا لاسکتا ہوں۔ کھی جمی نہیں لایا۔ اس قدر عرض کرسکتا ہوں کہ میں نے بارگاہ کے لائق کیا لاسکتا ہوں۔ کھی جمی نہیں ذرایاد کرو۔ ایک رات تم نے دودھ بیا تھا تمہارے پیٹ میں درد ہوا کہ بات الی نہیں ذرایاد کرو۔ ایک رات تم نے دودھ کیا تھا تمہارے بیٹ میں درد ہوا کہ بات الی نہیں ذرایاد کرو۔ ایک رات تم نے دودھ کی نبیت دودھ ہے دودہ سے دی۔۔۔۔

از در خولیش مرا بر در غیرے بردی بازگوئی کہ چرا بر در غیرے گزری (اپندهاندے خود محدود مرے کے دردان و پر کیا) در میں کا اور مجر کے دردان و پر کیا کیا خیر کو نقش غیر سوی اللہ واللہ ما فی الوجود (غیر کہاں۔ کون غیر۔ غیر کا اثر کیا تم اللہ کی اللہ کے سوائے کوئی وجود میں نہیں)

یک عین متفق کہ جز اُو ذرا نبود چون گشت طاہر ایں ہمہ اغیار آ مدہ (سبانا موالیہ ہم اغیار آ مدہ (سبانا موالیہ ہم کی اور نبیں جب دو ظاہر ہو گیا تو یہ سبانیر کی صورت میں مکل آئے)

اَللَّهُمْ اِنِی اَعُودُ مِكَ مِنْكَ (اے پروردگاریس تیری پناہ تھے ے چاہتا ہوں تیری پناہ یس آتا ہوں۔ تیری مدد تھے ہے ہی جاہتا ہوں۔ تیرا ہی سہارالینا جا ہتا ہوں

تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تھ سے تیری پناہ مانگنا ہوں) ہوش میں آؤ سمھ جاؤ کہ جہان بینی میساری کا نتات لین اس دنیا میں جو کھ ہے وہ غیر نما ہے دنیا غیر کے جیسی دکھلائی دیتی تو ہے لیکن دہ غیر نہیں۔ وہی وہ ہاس کے سوائے کوئی اور نہیں۔

رہنما کم باش دیوائم بٹوے وز دو عالم تخت جانم بٹوے (مرامات علاق دال علم کالتش دھو ذال)

الفيدا المصراط المنستقيم: جميل سيدى راه دكلا سيدى راه كون ى ربيرى كر سيدى راه كون ى ربيرى كر سيدى راه كون ى بوكى جوده مي كاراة برسيدى طرح في بالمستقيم (ميرا بروردگارى سيرى راه كون ى بوكى جوب مجه بالا كران دين على صراط المنستقيم (ميرا بروردگارى سيرى راه بول يا بول سيرى راه كوب مجه بالا كرمظير (عابر بوف كى جكه) بي سب مظاهر ش وى ظاهراه رظهوركيا بول يا بول يا بول وهل (مات تلاف والا برايت كرف والا رائة عينكاف بول يا وهل الا بول يا بول ي

استغفر الله استغفرالله واتوب اليه (الله كى يناه ش آتا مول الله كى مغفرت ش آتا مول الله كى مغفرت ش آتا مول الله على كلم ف اوثا مول)

امنت بلله (ایمان لایا یم الله بر) ایم ذات اور طلق حقق برایمان لایا کدوه لوث کرت (بهت بونے کے داغ دهبه) عنزه (پاک ومبرا) بعنی زیاده تعداد یم بونے کے مل کیل سے پاک صاف بداغ دهبہ ہے۔ مطلب ید کہ

تقیدات واقینات کے باوجود لین تجود و اختبارات کے ہوتے ہوئے بھی وہ الان کما
کان (جیرا کہ تھا دیا ہی ہے۔ ویرا ہی رہے گا) ہے۔ اپنے اطلاق کی صرافت (قید کی
پاکیز گی) میں زالا ہے۔ یہ پاکیز گی اس کی ایک بے قید ہے کہ وہ اپنی پاکیز گی شی اپنے
عال میں آپ ہے۔ چنانچے فرما تا ہے۔ ان الله عنی عن العلمين (الله دونوں
جہان سے لا پرواہ ہے) خاص صفت مخصوص آخریف وقو صیف ای کے لئے سراوار ہے۔
ملآئکہ وکتبه ورسله اس کے فرختوں اس کی کمالیوں اور دسولوں پر
ایمان لے آیا۔ اس پر بھی ایمان لایا کہ بیسارے تعینات و تکثر اس سے سامری صور تیں
سب ای کے مظاہر میں وی وہ ہے کہ اس لباس میں حلیس (لباس لے کر) ہوکر بہت

سارےلیاں میں جلی فرماہے۔

خوب یادرے کہ اس کا غیر ''عدم کفن ' لینی '' ہے بی نیس ' اس کے سوائے کوئی وجود ونمود نیس رکھا۔ وجود ونمود میں نیس اُفق اُفق آیس اُفق آلا اُفق (وہی وہ ہے کوئی اور نیس وہی وہ ہے) اس کوغور سے مجھوا جھی طرح سے یاقہ کہ سے سب ای کی بودو

المود ہے۔۔

اندر آئینہ جہاں بگر تا بہ بنی جمیں نمال روثن (رنیا کے آئینہ میں رکھ تاکہ اس کو ای وقت کھلا دیکھو) کہ ہمہ اوست ہرچہ ہست یقین جان جانان و ولیر دل و دین (ری وہ ہ جہ کہ بھی دی ہے سون کا سون کار کا سون کا سون

تھیں۔ای شہود کے نصیب ہوجانے کے بعد تق تعالیٰ سب چیزوں کا تجاب بن گیا ہے ہائے دے ہائے۔ کیا کرتے ہی ہائے در کرتے ہی رہے در کرتے ہی درجے ہیں۔ شریعت کی رعایت مراتب کی حفاظت اولیائے محفوظ کا طرۂ امتیاز اور طغرائے خاص ہے۔

صراط الدين نعت ديدار عرض و مرفراز اورمشاہدہ سے بانسيب فرمايا - بميں ان ميں شامل كركہ جنہوں نے ديدار كي نعت مشاہدہ و مكافقہ كى دولت نصيب ہونے كے باوجود شريعت كى پاسدارى و ديدار كى نعت مشاہدہ و مكافقہ كى دولت نصيب ہونے كے باوجود شريعت كى پاسدارى و دعايت مراتب كى علم بانى و ففاظت كى ۔ جنہيں تو نے طريقت باطن كى نضيلت ارادت علمى كى بزرگى كے سارے احوال عطا كر كے وجه كمال (انتهائى خوبى) كے ساتھ فرائف كى ادائيگى احكام كى بجا آورى كى قوت عطا فرمائى ۔ وہ جميں بھى عطا فرما ۔ وہ ايسے تھے كہ جن كے دلوں پر مشاہدات كے فيضان ۔ انتهائى عنايت كى گھٹا عيں بے در بے بہنچتے رہنے كے دلوں پر مشاہدات كے فيضان ۔ انتهائى عنايت كى گھٹا عيں ہے در بے بہنچتے رہنے كے باوجود امتثالاً لا قوامير الله وَ الجُتنباً لِنَواهي يعنی قبول عم و تقيل عم ميں تھے بلی ظ باوجود امتثالاً لا قوامير الله وَ الجُتنباً لِنَواهي يعنی قبول عم و تھے منع كے ہوئے سے دی ہوئے اس كام ميں رہتے تھے منع كے ہوئے سے اپنے آپ كو بچائے ركھتے تھے اور دوسروں كو بھی بچاتے تھے ۔ بچنے كا عم كرتے تھے اس كام ميں دارے احكام شريعت فرائض واجبات آداب وسنوں كو اچھی طرح سے ادا كيا سے ۔ سارے احكام شريعت فرائض واجبات آداب وسنوں كو اچھی طرح سے ادا كيا سے ۔ سارے احكام شريعت فرائض واجبات آداب وسنوں كو اچھی طرح سے ادا كيا سے ۔ سارے احكام شريعت فرائض واجبات آداب وسنوں كو اچھی طرح سے ادا كيا تھے ۔ بھی مغلوب الحال نہ ہوتے تھے ۔ عال كے دباؤ ميں نہ آتے تھے ۔

تُكِلَّمُ النَّاسِ عَلَى قَدُرِعْقُولِهِمْ (بات كرولوگوں سے ان كى تمجھ كے لحاظ سے) كے فرمان كے مطابق ہميشہ نفيجت وفہمايش كيا كرتے تھے۔

یہ یادرہ کہ جو ہزرگ ہتیاں بلند مرتبہ کی ہوتی ہیں وہ ای طرح بجا آوری کیا کرتی ہیں۔جنہیں اصحا (بہترین) کہتے ہیں۔ سے وہ کمال ہے جس کو''مرتبہ تمکین'' ''رتبہ تابع نبوت'' کہاجا تا ہے۔

 ہتی کوتوڑ دیتی ہے۔ ہمیں ایسا بھی نہ کر کہ جنہیں تو نے جذبہ میں رکھ کر مجذوب بنا کر مملین کے حظوظ (حزوں) اور ان کے فائدوں سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ بچ ہے اور سب کی مانی ہوئی بات ہے کہ سالک اس مرتبہ میں سب سے لا پر داہ رہتا ہے۔ بخل جلالی میں دوبا ہوا اپنے آپ میں مگن رہتا ہے۔ زکوۃ (اپنی کمائی میں سے کی کو پچھ دینا) کی اوا اپنے آپ میں مگن رہتا ہے۔ زکوۃ (اپنی کمائی میں سے کی کو پچھ دینا) کی اوا ایسال خیر (بہتری کا پہنچانا) طالبین کو نفع اوا کیگی برکات الوہیت (خدائی کی برکتیں) اور ایسال خیر (بہتری کا پہنچانا) طالبین کو نفع کہنچانا کے موقع نہیں یا تا۔ ہر بات ہر چیز سے لا پر داہ رہتا ہے۔ اپنے آپ ہی میں دو بے ہوئے ہوتا ہے۔

وَلَا الضَّلِيُن : ندايے لوگوں كا راستہ جنہوں نے راستہ كھو ديا۔ بھٹك گئے۔وقعيد لاپروائى نے جنہيں گھيرليا۔ ترقی وطلب سے روك ركھا۔ اس شعركوان كى

رٹ بنادیا۔

کہ در مقابل چشم ہمیشہ صورت اوست ہیشہ اس کی صورت بری آگھوں کے مانے ہے)

بمرو تشد مستق و دریا جم چنال باقی پیس کیلاے بیا سرجاتا جامعیات طرح رہتا ہے)

ہنوز ہمت ما بادہ دگر خوامِد پیر بھی ہماری ہمت اور شراب ماگنی ہے) نہ انتظار لقالیش بود چنیں کہ مرا (اس کے دیکھنے کا انظار جھ کو اس لئے نہیں ہے کہ

کیکن محققین کا کہنا ہیہ ہے کہ۔ نہ هنش آخریں دارو نہ سعدی را بخن پایاں (نہ آن کے من کا اخا ہے نہ سعدی کے بیان کی کو کا مقررہ ہے۔

اہل ممکین ہے کہتے ہیں۔۔ ہزار ساخر دریا اگر بہ بادہ کشم (اگر لاکھوں دریا شراب کے پیالہ میں کی جائیں

آمین آمین آمین رابیابی ہمارے ساتھ ہو ہمیں بین سیب ہو۔ برحت النبی وآلہ (نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے صدقہ وطفیل میں) و صل علیٰ خیر خلقه (درود وسلام بہترین مخلوق پر) فقط۔

تمت الترجمه عرجب عاسا بجرى

verovemaliabali.org



ترجمه یازده رسائل رسالهٔ دوم

استقامته في الشريعة

بطريق الحقيقت

تعنيف

حضرت سلطان العارفين امام الواصلين سيد محمر حسيني حثوا جبه بنده نواز رحمته الله عليه

2.70

مولانا موادى قاضى احمر عبد الصمد صاحب فاروق قادرى چشى قدى الله مره

www.malaalaah.org

www.uuakiabah.org

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم (شروع نام سالله ك جوبر الهربان بخشف والا بـــ من الله العناية به نستعين

(عنایت الله بی کی طرف ہے ہے ای ہے ہم مدد ما نکتے اور جانے ہیں)

الحمد لله المتجلى على المطيع والعاصى القريب من الدانى والقاضى الواحد لا بحساب الثالث والثانى الظاهر على التانى والباطن على الدانى ليس ظهوره خلاف بطونه ولا بطونه ضد ظهوره حضوره غيبه عيبه حضوره ظهوره بطونه بطونه ظهوره وجوده شهوده كونه وجوده اللهم انت انت لست انت الا انت والمدح بالاطراء والصلوة و الثناء بالربا والنما على محمد ن المصطفى المختص المجتبى بالقرب والدنى الذى ربه تعالى عنه حكى فكان قاب قوسين او ادنى وعلى آله اهل الزهد والتقى وصحبه منازلة الظلام و مصابيح الدجى وعترته الذين طهر هو الله تطهيرا.

(سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جوجلوہ فرمائے فرماں پردار' نافر مانبردار'
نیک' گنہگار پر۔ وہ قریب ہے بزد یک والے اور دور والے ہے۔ وہ ایسا ایک ہے جو
دوسرے تیسرے کی گنتی میں نہیں آتا۔ وہ ظاہر ہے دور والے پر اور باطن ہے بزد یک
والے پر۔ اس کا ظہور اس کے بطون کے خلاف نہیں۔ اس کا بطون اس کے ظہور کا ضد
نہیں۔ اس کا حضور اس کا غیب ہے اس کا غیب اس کا حضور ہے اس کا ظہور اس کا بطون
ہے۔ اس کا بطون اس کا ظہور ہے اس کا وجود اس کا شہود ہے۔ اس کا ہوتا' ہو جانا' ہست
ہوتا ہی اس کا وجود ہے۔ اے اللہ تو تو ہے تیرے سواکوئی نہیں تو ہی تو ہے۔ انہائی

تعریف طراء کے ساتھ مبالغہ کے ساتھ اور مدح وثناء (اتو سیف وخوبی) درود وسلام رُبا ونما کے ساتھ بہت ہی بلند فائدہ مند (فوائد عطا فرمائے والے) حفرت محمصطفیٰ علیہ ہے۔ کہ آپ محضوص بین برگزیدگی نزد کی اور تقرب خاص ہے کہ آپ کی شان میں پروردگار تعالی و تبارک فرما تا ہے کہ قاب قوسین الخ "مل گئیں دونوں کمانیں بلکہ قریب تر ہے بھی قریب ہوگئیں۔"آپ پرآپ کی آل پر جوصاحبان زہد وتقویٰ بیں اور آپ کے اصحاب پر کہ دور کرنے والے ضلالت (گراہی) کے اور روش ستارے اور آپ کے اور روش ستارے بیں ہدایت (سیح راستہ پانے) کے ۔آپ کی عترت پرجن کو اللہ تعالی نے پوری طرح سے باک کیا'یا کی کے ساتھ یاک ومطہر بیں۔

الما بعد (مدح وثنا کے بعد) کہنا ہے کہاس زمانے میں جب کہ جرت سے سات سوبیانوے (۱۹۲ جری) سال گزر کے ہیں۔ جھوکہ آٹھ سو۸۰۰ کے قریب بھی ك بي آفات (وكه مصيبت) بليات (بلائيس) فتن (فتف- آزماتش ) مصائب ( تكاليف) كناه (بدكاريان) ملكون شهرون مين برطرف سے المرآئے بيں۔ چھو فے بڑے کھے پڑھے ان پڑھ عالم جاہل سب کوجھوٹ سے مالا مال (بھربور) یاؤ گ۔ جنہیں کھے بھی نہیں آتا' انہوں نے بھی اہل تھیں کی طرح زبان کھول رکھی ہے۔ ثابت و استوارقدم گراہی میں ڈالے ہوئے ہیں لینی گراہی کو ہدایت سمجھے ہوئے ہیں اور ای پر القان مِكَ رَكِت بِيل نعوذ بالله من شرور زماننا نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سئيات اعمالنا (پاه مانگا مون الله كا اي زمان كى برايول ے اور اس زمانے والوں سے پناہ مانگنا ہوں اللہ کی اسے نفوس کی برائیوں اور عمل کی خرابوں ے) جتنا و کھے جائیں اور زیادہ وکھائی دیتا ہے۔ اس زمانے میں بہت کم آدى ايے بيں جو گھائے ميں نہ ہوں۔ وشمن كے شكار نہ ہو گئے ہوں۔ شايد ہى كوئى ايسا ول ہو جو ونیا میں مبتلانہ ہو۔ اس لئے سلوک میں گفتگو کرتے ہوئے اس کے بارے میں کھے کہنے سے شرم آتی ہے۔ حیار وکتی ہے اور بیکتی ہے کہ کس طالب نے شریعت کی داد وی (جیما کہ بحالانا ہے کہاں بحالایا) کہتم زاہدوں عابدوں کے رمز (راز) محبت و

طلب والوں کے معاملات واسرار بیان کرنے بیٹھ گئے ہو۔ ٹابت کرنے جُوت دیے ' سندین دلیلیں پیش کرنے الی باتیں سانے گئے۔ کی ہے ارے بھائی ذھب العلم واھله (علم چل دیا۔اس کے اہل گزرگئے۔)

"عجيب رتبات يہ ہے كه انسان كے وجود ش آنے كا موقع عى نبين آيا۔ انسانیت میں نہ آیا۔ ابھی نطفہ باپ کی پیٹھ تک نہیں آیا۔ مال کے رقم میں اس کے تفہرنے کی جگدابھی بنائی نہیں گئی کہ آپس میں جمع ہوجائیں۔ دونوں کی صلاحیت آپس میں ال كرضم موكر باہر كى طرف رخ كرے۔ ماں كارتم اس خلقت و قابليت كوايے ميں لینے کے بعد جذب کر کے نطفہ کو تھرا لے۔) بندہ خدا۔ اتنا تو ہوکہ الی ان يبلغ المدء حد الاربعين (كم ازكم مرد ع ليس مال كوتو بيني جائے) شايداس عمر ش اس جہاں کا شعوراس کا نفذ وقت ہو کے (ہاتھ آ جائے) وہ خالی خولی حکامیتیں جو صرف تی موئی ال تحقیق کی کتابوں میں لکھی موئی دیکھی جاتی ہیں ان توخدا کی قتم خدا ہی جانے۔ ہم تو پیر جانتے ہیں کہ جوتم نے سایا دیکھا وہ سمجھ نہ سکے اور جوتم نے پڑھا اس کو جان نہ سكے۔ ذراغور كروكم تم ايے ہوتے ہوئے بھى تمہارى بيرحالت بكرتم معارف وحقائق من جوسب بیانات میں نازک تر بے بلکہ بار یک تر بے زبان چلاتے ہو۔ زبان درازی كرتے ہو۔ تم يدتو اچھى طرح سے جانے ہوكہ ناجاز كا جائز ركھنا كھلى كرائى ہے بے دین ب گناہ کیرہ ہے۔ ان صورتوں ان حالات کو دیکھ کر میں نے ارادہ کیا کہ چند باتیں اشارتاً اقصاف صفات تعزز ذات میں تھوا ، دں تا کہ وفا دار دوستوں کیے بھائیوں کو قیاں میچ کے ساتھ 'من کی ٹھیک سوچ اور راہ حن کا میچ طریقہ آ جائے اور ان ملاحدہ ' الحاديس تھنے ہوئے بے دينوں كى گفتگو جواني تحرير و تقرير و بيان ميں نزاكت خيال باریکی میان کی شهرت رکھتے ہیں اس میں جو بدعت (نی بات خلاف سلف) کدورت (گدلاین) اندهر راسته سے بھی ہوئے ہونا اور گراہی انح اف و انکار ہے جس سے وہ ب خرین این موایس آب بی بہے گئے ہیں پوری طرح سے مجھ میں آ جائے۔سب کھیجھ جا کیں۔ای کوہم اچھی طرح ہے تفصیل کے ساتھ ثابت کا بیائے ہیں۔تاکہ

سالک ایسے دینداروں کی اقتداء (پیروی) کریں جن کی شان میں جن کے بارے میں المدر علیٰ دین خلیله (مردایئے دوست کے راستے پر ہوتا ہے) کہا گیا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ ساتھیوں کوسید ھے راستہ پر لے جانے منزل تک پہنچنے کا راستہ بتلانے کے لئے شرائط موافقت (برابری و یکسانیت کی شرطیں) ومصادقت (دلی دوئ ) کا جاننا ضروری ہے۔ دین کی تمیّت اوراس کا اقتضا بھی یہی ہے کہ تن چھپا ندر ہے۔ دین اسلام کی راہ ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ جو خدا رسیدہ حضرات ہوتے ہیں وہ کی کے لئے یہ روانہیں رکھتے کہ وہ حران (دوری محروی) میں پڑ جائے یا رہ جائے۔ دینگیری (مدد دینا۔ ہاتھ کی گڑٹا) ٹابت قدم حضرات ہی کا کام ہے۔ مردان حق کام کی حقیقت کی تحقیق رکھتے ہیں۔ انہی کا یہ حوصلہ ہے۔ ہم نے اس رسالہ کا نام استقامت فی الشریعت بطریق بیل ۔ انہی کا یہ حوصلہ ہے۔ ہم نے اس رسالہ کا نام استقامت فی الشریعت بطریق الحقیقت رکھا ہے تا کہ یہ اسمی ہو جائے (جیسا کہ اس کا نام ہے یہ ویسائی نامزد ہو جائے) و باللّه التوفیق (راستہ دکھلانا اللّہ کا کام ہے)۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ منه استعانة (شروع كرتا بول نام حالل عن جورطن ورجم جـاس كى مدووياورى ج) قال الله تعالى: قُلِ ادْعُوا الله أوادْعُوا الرَّحمٰن ايّامَّا تَدعُوا فَلهُ الاَسْمَاءُ الْحُسُنَى و (الله تعالى فرما تا ج (اح مُعَالِكُ ) كه و بِحَ كمالله كه كريكارويا رطن جوبي نام حيكاروسب اى كا يحمام بين)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لله تسعة تسعين اسماً مائة غير واحد (رمول الشيكية فرمايا كرالله تعالى كام ننانوے بي -سوال نام ایک اور بھی ہے) بعضول نے اسم کوعین مسلمی کہا اور بعضول نے غیرمسلمی دونوں نے جو کچھ کہاوہ ایک اعتبار اور اس کی نسبت سے کہا۔ مثلاً ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے۔ اگرتم یہ کہو کہ زید کا نام اس کا عین نہیں' نام ہی نام ہے تو یہ بات بھی درست ہے۔ اگرتم یہ کھوکہ زید آیا' زید گیا' تو زید جونام ہے' اس سے زید بی مراد ہوتا ے۔ یعنی اسم ہی عین مسلمی ہے۔ اس لحاظ ہے جس کوتم نے زید کہا وہی شخص اس اسم کا مسمی ہوا۔ بیسب جانتے ہیں کہ ہرنام کا ایک منشاء ایک صفت ہوا کرتی ہے۔اللہ جل ثانہ الوہیت صفات کے ساتھ ہے اس لئے اس کا نام اللہ ہوا۔ اس کی صفت رحت ہونے ہے وہ رحمٰن سے موسوم ہوا' اور جس فدر صفات ہیں ان کوای پرے قیاس کرلو۔ بعض صفات کوعین ذات کہتے ہیں اور بعض صفات کی نفی کر کے یہ کہتے ہیں کہ رحمت کا ظہوراس سے ہوااس لئے اس کورخن ورجم کہتے ہیں۔ قبر ظاہر ہونے سے اس کوقہار کہا گیا ہے۔ صفات کو عین ذات مانے والوں میں مے بعض وہ ہیں جو صفات کو اضافی کہتے ہیں۔اضافی کہنے والوں کے لئے صفت حیات صفت علم کی نفی کو ثابت کرنا دشوار ہو جاتا ہے کین تاویل و محمل (ٹال مٹول) کر کے باتیں بنانے لگتے ہیں۔ وہ جو

صفات کو غیر ذات کہتے ہیں ان کے لئے حیات اور وجود کو غیر کہنا مشکل تر ہو جاتا ہے۔
ال طرح کہنے ہے قدیمات ثابت ہو جاتے ہیں ۔ بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہیں ۔ غیر ذات ہیں۔
عین ذات ہیں نہ غیر ذات بلکہ ایک لحاظ ہے عین ذات ایک اعتبار سے غیر ذات ہیں۔
بعض سے کہتے ہیں کہ بعض صفات عین ذات ہیں جیسے کہ وجود حیات بقا بعض غیر ذات ہیں جیسے کہ فاق رزق احیاء سب ای کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ای کے ایک ایک طرف کو کہتی میں جو سے کہاتی ہے کہ فیوڑ دیتا ہے رہم کرتا ہے۔
بیادی خوبیوں (امہات صفات) کو بعض نے نو بعض نے سات بعض نے چار کہا ہے۔
ابوالحسن اشعری رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جو شکلمین کے امام و پیشوا ہیں ہاتھ منہ استواء کو بھی ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیق ہیں۔ ہاتھ قدرت کے معنی میں نہیں ہے۔ وجہ ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیق ہیں۔ ہاتھ قدرت کے معنی میں نہیں ہے۔ وجہ ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیق ہیں۔ ہاتھ قدرت کے معنی میں نہیں ہے۔ وجہ ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیق ہیں۔ ہاتھ قدرت کے معنی میں نہیں ہے۔ وجہ ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیق ہیں۔ ہاتھ قدرت کے معنی میں نہیں ہے۔ وجہ ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیق ہیں۔ ہاتھ قدرت کے معنی میں نہیں ہو۔ وجب ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیق ہیں۔ ہاتھ قدرت کے معنی میں نہیں ۔ وجب ثابت کہتے ہیں کہ یہ حقیق ہیں۔ ہاتھ قدرت کے معنی میں نہیں ۔ استوانی استوان

اللّهم (اے ہمارے پروردگار) بیمرد متکام دلیل و برہان (جمت وسند) کے ساتھ ہے لیکن دہ عین عیان (کھلی حقیقت) کی خبر نہیں رکھتا۔ اگر ہاتھ منداستوکی کواز قبیل مثل کہہ جاتا تو دہ ایک توجیہ کی صورت ہو گئی تھی کیونکہ صورت جیسی کہ ہے ہے۔
مثمل تشکل میں جو کچھ دکھلائی دیتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ویسا ضرور دکھلائی دیتا ہے۔ جبر ئیل علیہ السلام حضرت محمصطفی علیق کے باس وجیہ کبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ جبر ئیل علیہ السلام نے وجیہ کبی کی صورت نہ تو وجیہ کبی رضی اللہ عنہ کی صورت کے جیسی ہے نہ جبر ئیل علیہ السلام نے وجیہ کبی کی صورت کی مطلب بیر کہ وہ و لیے ان کے جیسے ضرور دکھلائی دیتے تھے۔ لیکن وہ و لیے نہ تھے نہ بیں۔ اگر یہ کہیں کہ ذات کے ہاتھ بیں ضرور دکھلائی دیتے تھے۔ لیکن وہ و لیے نہ تھے نہ بیں۔ اگر یہ کہیں کہ ذات کے ہاتھ بیں اعصاب تو کیا وہ ہاتھ ویست خون جبڑا ہوتے ہیں۔ گھٹے براحتے کھلتے براحتے کیا اور (رگ پٹھے) ہٹریاں گوشت پوست خون جبڑا ہوتے ہیں۔ گھٹے براحتے کھلتے براحتے کھل کھٹی کے ساتھ انکار کرتے ہیں کہ جب اس ایک وجیبا کہ بھٹا چاہتے نہ سجھے۔ پچھکا پچھ

شم (مو کھنا) ذوق (چکھنا واکفتہ) کا اس میں ہونا ثابت کیا ہے۔ اس بارہ میں ہم بید كمت بي كدان كى مراديه بي كدجب ينها كهات اوراس كو چباتے بين منه بي كھولتے پھراتے اورنگل جاتے ہیں تو وہ حلاوت جوحلق میں محسوس ہوتی ہے وہی اس کو بھی ہوتی ع مربغيراً لات ك فالله الكبير المتعال عن هذه المقال (الشرتعالي بزرك و برتر ایک باتوں سے یاک ومنزہ ہے) قربت ومعیت کے اعتبار کرتے و هو معکم اینما کنتم (وہ تہارے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو) و نحن اقرب الیه من حبل الوريد (جم شررگ ے بھی نزد یک تر ہیں) و نحن اقرب اليه منکم ولكن لا تبصرون (جمم ع ع على تهار عزو يكر بيل لين تم نيس وكه يات) كا اشارہ تمہارے ساتھ ہوسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جوذرہ بھی ذرات وجود ہے ے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اگرتم پر کہو کہ وہ علم وقدرت کے ساتھ ہے تو علم وقدرت صفات ذات بیں ۔ صفات غیر ذات نہیں ای صورت میں وہ ذات ہی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔نصن (ہم) اور انا (میں) کے بارے میں گفتگو کرنے والوں کی بے تکی باتیں ان کی اُن اور بھے کی حکایت کرتی ہیں۔اس کے سوائے جو محی بھی کرو کے یا کہو کے وہ کوئی تاویل ہوگی یا تحمیل (کسی چیز کو ظاہر معنی سے پھیرٹا اور ہی معنی بیان کرٹا مگر مناسبت كے ساتھ) خيالي گدے لگانا ہوگا۔

جبتم بہ جان گئے سمجھ چے تو اس کو بہی سمجھ لو کہ کس ذوق شم ظاہری حواس اجزائے انسانی ہے متعلق و منسوب ہیں۔ اللہ تعالی جل شائہ ''جز'' کے ساتھ ضرور ہے۔ اگروہ کی جز کے ساتھ نہ ہوتو وہ ''جز'' جز بی نہیں۔ میشی کڑوی بدخرہ جس کا احساس اگروہ کی جز کے ساتھ نہ ہوتو وہ ہرگز نہ کر سکے گا کیونکہ سب کی حیات سب کا قیام اللہ تعالی سبحانہ بی ہے۔ اس لئے مناسب سے ہے کہ تم ان اجزا کا تجزیہ کرتے چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ ایسا حصدرہ جائے جو قابل تقیم قابل تجزیہ دو۔ اس سے تم اس نتیجہ جاؤ۔ یہاں تک کہ ایسا حصدرہ جائے جو قابل تقیم قابل تجزیہ نہو۔ اس سے تم اس نتیجہ کہ تھوئی ہوئی موئی موئی موئی موئی ہوئی موئی موئی ہوئی۔ پہلے ہوئی موئی موئی موئی ہوئی۔ پہلے ہوئی کا احساس کرتا ہے اس لئے ہواں ہے ہے۔ اس سے ہی ثابت ہوگیا۔

احماس اس کے جزونہیں کرتے بلکہ وہی کیا کرتا ہے جس سے بداجراء قائم ہیں۔ کونکہ دراصل حی (زندہ) متحرک (حرکت کرنے والا) واجد (مزہ لینے پانے والا) وہی ہے۔ اس سے اس نے بدوجدان (یافت) پایا ہے۔ اس سے بہتھ میں آ جاتا ہے اور ثابت ہوجاتا ہے کہ چھونے موہ پانے کی تعریف و حکایت کی درمیانی واسط کے بغیر ای کے لئے ہے۔ اگر کی فتم کی تشویش کی کے دل و جان میں آئے الحاد واباحت کی صورت کا نقش بنائے اور یہ دکھلائے کہ جب لذت لینے پانے والا چھونے والا می ہوجاتے ہیں ایک مورجہ میں آجاتے ہیں ایک موقعے والا وہی ہے تو چرطلال کیا اور حرام کیا۔ سب ایک ہی درجہ میں آجاتے ہیں ایک ہی تاریس بندھ جاتے ہیں ایک ہوجاتے ہیں۔

نعوذ بالله من شر الشيطان و من شر هذا الظان (بناه من آتا مول الله من شر هذا الظان (بناه من آتا مول الله كي شيطان كي برائي و النه كي الله عن من شر و الله كي شيطان كي برائي و النه النه كي الله الله كي الله كي

اس نے ایک تقدیر تھیرا دی ایک تضا جاری کی افعال و حرکات کو پیدا کیا۔
وہی اپنے پیدا کئے ہوئے پرعذاب کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب اس مشکل مسلہ کا حل
ان اشکال کی صورت پذیری صورت نمائی ان کا سجھنا لوگوں کے لئے ایک پہاڑ ساخت
اور مشکل کام بلکہ محال کے مرتبہ کو پہنچ گیا ہے۔ اگر چہان میں بیان کرنے کی طاقت کہنے کی قوت کا فی ہے لیکن اس کے بیان کرنے ان گھیوں کو سلجھانے میں سب کا منہ
بند ہے۔ زبان خشک ہو کررہ گئی ہے۔ ان کا جو پچھ بیان ہوتا ہے وہ مشکر (مٹی کا برتن)
اور مشکل کے بنانے والے کی تعریف کا سا ہو کررہ گیا ہے۔ صاحب شرع علیہ السلام نے
فرما دیا کہ اذا ذکر القدر فاسلکتوا (جب مسلہ قدر کا ذکر آ جائے تو خاموش ہو جاؤ)
بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خوب جانے ہیں کہ ہم چیز کوخود پیدا کیا ہم کام خود کیا خود ہی

عاہے تم "جر" پر اعتقاد رکھو یا "قدر" پر۔ بدونوں معتقدات جان کا جنجال اور وبال بیں۔عذاب ومصیبت ہیں۔

میرسی جو شیخی جو شیخ الاسلام نصیر الدین محود اودهی رحمته الله علیه کے مریدوں میں سب ہے کم درجہ کا مرید اور آپ کے شاگردوں میں بہت کم مرتبہ کا شاگرد پردہ میں چھپی ہوئی کو باہر لایا۔ منہ ڈھائی ہوئی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ علمائے بالله کی جوانمردی ان کی انتہائی جبتو نے ہرایک معنی کو کھول دیا ہے ہرایک بات ان کے قابو واختیار و بیان میں آگئی ہے انہوں نے ہر چیز کو اچھی طرح سے ظاہر کر دیا ہے۔ لیکن اس گفتگؤ اس بارہ میں خود کام (اپنے کو کچھ سمجھے ہوؤں) کے جگر خون اور سرینچے ہو گئے۔ کوئی جواب ہاتھ شی خود کام (اپنے کو کچھ سمجھے ہوؤں) کے جگر خون اور سرینچے ہو گئے۔ کوئی جواب ہاتھ شد آیا۔ جواب دینے پر قادر نہ ہو سکے۔ اگر تم مرد ہوئتم میں جوانم دی ہوتو ذرا دل کی گہرائیوں سے اچھی طرح سے کان لگا کر سنو۔ جب تک ہمہ تن جان (پورے طور سے روح) اور سرایا بھر (سر سے یاؤں تک آئکھ) بالکلیہ فواد (دل کا مخصوص اندرونی حصہ) لیونی تہددل سے نہ سنو گے اس چھپی ہوئی بات کی تہدتک نہ بھنج سکو گے۔ ہماری بات کو یا سنو گے تہاری بات کو بات کی تہدتک نہ بھنج سکو گے۔ ہماری بات کو بات کی تہدتک نہ بھنج سکو گے۔ ہماری بات کو بات کی تہدتک نہ بھنج سکو گے۔ ہماری بات کو بسور سے دیک ہم تو تو دول کی اس کو بات کی تہدتک نہ بھنج سکو گے۔ ہماری بات کو بسور سے دیک ہم تو تو دول کو دول کو دی ہوگا دول کا مخصوص اندائی کی تہدتک نہ بھنج سے دیا کہ تہداری بات کی تہدتک نہ بھنج سکو گے۔ ہماری بات کو بسور سے دیک ہم تو تو دیا والے معشوق کا خوبصور سے دول کی استوں کی تہدار کی بات کی تہدار کو دیا کو تا دول کا مخصوص کی دیا دیا ہوگا کہ دول کو دول کو دیا دول کا مخصوص کی دول کی دول کے دول کو دیا دول کو دول کو دول کی دول کو دیا دول کا مختوب کو دول کے دول کو د

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِاللَّهِ التَّوفيق (شُروع كرتا مون الله كِنام م جوبرًا مهر بان انتهاكَ بخشش كرنے والا م \_\_ الله بى كاكام راسته بتانا 'بدايت دينا م \_\_)

الله جل شانه عناصر كوعالم غيب عالم جهم وجهمانية ميس لي آيا ان كونه تو مادہ سے نہ اس کے جیسے سے لے آیا۔ فلفہ کے ماہر جنہیں ہم شیطان کہتے ہیں وہ ہولی (مادہ اصلی) کوقد یم کہتے ہیں۔صورت کو حادث (نوپیدا) بٹاتے ہیں۔ وہ سے کہتے ہیں کہاگراییا نہ ہوتو تقذر واستحالہ (پلیدر ہنا' محال کی طلب) رونما ہوکرایک دورتشکسل (گردش سلسلہ بندی) کا مرحلہ پیش آجاتا ہے۔ بخلاف اس کے محققین سے کہتے ہیں کہ الله مصدر الموجودات اي مبدها و مرجعها لا شاحته في الالفاظ (الله يدا وظامر كرنے والا عكائنات كا بلكه اس كى ابتداء وانتاء اور اس كا لوٹا۔ کوئی کسر الفاظ میں نہیں) وہ اس مشکل کے دور ہونے کے لئے کہا کرتے ہیں کہ يمي بيولى ب- بيرسب كه جوكها جاتا ع وه بطور الكاركها جاتا ب- اذا اراد الله شینا ان یقول له کن فیکون (الله جب اراده کرتا ہے کی چزکا تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے) کن۔ کو ہولی تصور کرلؤ قدیم تجھ لو۔ فیکون کوصورت تصور کرلؤ حادث جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے جاروں عناصر کو ایک دوسرے کی ضدینایا۔ ہرایک كى ايك طبيعت تفهم الى - ان كى خاصيتوں ميں ايك نسبت خاصه ركھ كر ان كوظام كيا تاكه ان کا آپس میں میل ہو جانے وہ کیساں ہوکرآپس میں مل جائیں ان میں امتزاج طبعی حاصل وپیدا ہوجائے۔خوداس نے ان کوآ پس میں ملا دیا۔ای نے آگ کوگرم وخشک مٹی کوسرد و خشک خشکی کی وجہ ہے مٹی اور آگ میں ایک مناسبت ونسبت ہو گئے۔ پانی سردور ہے۔ مٹی ویانی میں سردی ہونے سے ایک مناسبت نسبت ان میں پیدا ہوگئ ہوا گرم وٹر یانی اور ہوا میں تری ہونے ے یانی اور ہوا میں ایک مناسبت ونسبت پیدا ہوگئ اور گری کی نبیت ہے آگ ہے مناسبت ونبیت ہوگئے۔اللہ تعالی نے ان کوآ ایس میں جورٌ دیا ان کوآپس میں ملا کرنتائج کوظا ہر کر دیا۔ بعض لوگ عناصر کو امہات لیعنی اصل و ماہیت کہتے ہیں اورنا کے کوموالید (پیداشدہ) کہتے ہیں۔ان بی پیدا کئے گئے ہوؤں میں سے ایک آ دم علیہ السلام کا ہونا بھی بتلاتے ہیں۔ بیٹھی کہتے ہیں کہ صفرا آگ ہے سودامیٰ ے بلغم یانی ے خون ہوا سے نبت رکھتا ہے۔ غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے دو فتم كيآدى پيدا كے بيں - (١) موحد (خداكوايك جانے مانے والا) (٢) مشرك (خدا کے ساتھ دوسروں کوشریک کرنے والا) مشرک کو اور اس کے شرک کو پیدا کیا' شرك يل ربخ كو پيدا كيا\_مشرك كوشرك ير شوت ديا لعنى قيام و ثبات ديا المي ان يتم امره عليه (اى وقت تك جب تك كداى كاعكم لورا موكيا) لين موت آ گئے۔ یانی من آگ ہوا کے جواجراء ان کے ساتھ سے وہ مقرق ہو گئے۔ ہر چرنے اینے کل کے ساتھ میل کلی کیا' بورامیل کھایا۔ پھر ان کے اجزائے متعینہ (تھمرائے ہوئے هے) منتخصہ (تشخص شخصیت دی ہوئی صورتوں) کو اس نفس معین (علمرائی ہوئی جنس میں وقت میں) کہ صفت تعین (اعتبار ایک قتم کا) لے لیا تھا پھر جمع ویکجا کر دیا كدوه ايك ركب ايك صفت لے چى تھى۔ چونكداس سے يہلے بھى اس كى غيرتھى اس لئے اس کوکلیت کے ساتھ بازگشت میسر نہ ہوئی کیونکہ وہ تعین و تشخص ایک اعتبارے زیادہ نہ تھا۔اس کا غیر ہوگیا تھا'اس لئے اس کے لئے س طرف ہو گیا تھا اس کے اس کے لئے کوئی اور راستہ والیسی کا ندربا۔ بیاس لئے کہ ہرایک کی رجوع (واپسی) بلحاظ نبست ای کے ساتھ ہے۔ اس کو جب دوبارہ پیدا کیا تو ای شرک کے القد پیدا کیا۔ بدووارہ زندہ ہونا ہے۔ جواس کے ٹرک کے ساتھ ہے جس کے بارے اللہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون (جیے جئی کے ویے مریں کے بھے مریں کے والے ال دورارہ زندہ کے جائیں گے ) فرمایا گیا۔ دوزخ کو مجى اى نے بيداكيا۔ دور ن شي جود كه تكلف رفح دين والے امور بي يا يين يي بي ان سب کوای نے پیدا کیا۔ آگ کے قبول کرنے کے لئے مشرک کے جم کوای نے پیدا کیا۔ شرک میں تکلیف رنج کے یانے کو بھی اس نے پیدا کیا۔ مشرک کے چلانے یکارنے ویاد کرنے تکلیف دکھ درد اٹھانے رونے چلانے کو بھی ای نے پیدا کیا ایسی تکالف اٹھانے کو بھی ای نے پیدا کیا۔اب کہو کہ تمہارے کون سے سوال کا جواب باقی ر ہا ہمارے کے ہوئے میں غور کرو گے تو ظاہر ہوجائے گا کے ظلم ہوا ہی نہیں ..... ہوتا ہی نہیں جب یہ بات ہواتو تم بی کہو کہ جر (دباؤ) کہاں ہے۔کون می کھڑ کی سے سر تکالا ے کیے ہوا'اس کو جر کیے کہ کتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ آپ ہی کھیل رہا ہے۔اپنے آپ سے آپ ہی مشغول ہے۔ غیر کے ساتھ وہ مشغول ہی نہیں ظلم اس وقت ہوتا جبکہ ہماری خدا کے ساتھ وہی نبیت ہوتی جو بادشاہ کے ساتھ رعایا کو۔ مالک کے ساتھ غلام کو کہ ایک آتا ایک بندہ ایک مالک ایک مملوک ہوتا ہے۔ ہم ہم اور سلطان ملطان۔ جو کچھ وہ کم ویا کریں۔ مامور ومفعول اس کے کم ہوئے کے مطابق كرنے ير بھى عذاب موتو كه كت بيل كظلم موا۔ الله تعالى فود بنايا۔ خود كيا۔ خود فر مایا۔ خود عذاب کیا تو اس کوظلم کیے کہد سکتے ہیں۔ظلم کا گزر کیے ہوسکتا ہے۔ ہمارے اس بیان سے تضاوقدر کے اشکال کمزور ہو گئے۔ وہم وخیال قدری جری ناتواں ہو گیا۔ جارى بحث سے جيسا كرجائے مقصد ومطلب ل كيا ابت ہو كيا

حكماء و فلاسفہ نے ہيولى وصورت ميں جو بحث كى ہے وہ بيان ہى بيان ہے اس كے سوا كجھ نہيں۔ اس حقيقت كوه و جان نہ سكے پراگنده و پريشان ہو گئے۔ ذرات كى طرح ہوا ميں اڑ گئے۔ ہم يہ كہتے ہيں كہ ہم ان پر غلبہ پا گئے ، خقيق كے ميدان ميں بازى لے گئے۔ مركر اٹھنا كئے ہے ، دوزخ كا ہونا كئے ہے اللہ تعالى كوظم وستم كے ساتھ نبيت نہيں دى جاسكتى اللہ جب چاہتا ہے كرتا ہے اور اختيار كرتا ہے تمہارے لئے اختيار كرنا جائز نہيں ہے۔ اللہ تعالى نے تم كو بيدا كيا۔ تمہارے افعال كو بھى پيدا كيا۔ يعنى جوتم كرنا جائز نہيں ہے۔ اللہ تعالى نے تم كو بيدا كيا۔ تمہارے افعال كو بھى پيدا كيا۔ اللہ ہى كے لئے بہترين دليل ہے۔ اب ہم ابتدائى كلام كي طرف لو شخ ہيں۔ ہم نے جو كھے كہا وہ تم سجھ گئے ہو گے۔ لذت راحت نفرت كى طرف لو شخ ہيں۔ ہم نے جو كھے كہا وہ تم سجھ گئے ہو گے۔ لذت راحت نفرت كى طرف لو شخ ہيں۔ ہم نے جو كھے كہا وہ تم سجھ گئے ہو گے۔ لذت راحت نفرت كى طرف لو شخ ہيں۔ ہم نے جو كھے كہا وہ تم سجھ گئے ہو گے۔ لذت راحت نفرت كى طرف لو شخ ہيں۔ ہم نے جو كھے كہا وہ تم سجھ گئے ہو گے۔ لذت راحت نفرت

كراميت كايانے والا اس عرب لينے والا وہى ہے۔ جنت حور باغ ، جنكل ميدان دوزخ ا آگ جلنا مجوک وای ہے۔ یہ مجھ لو کہ مطبع و فرمانبردار کے لئے جنت حور ا تعریف شاباشی واہ واہ ہے۔ کافر مشرک گنهگار علم نہ مانے والے کے لئے دوزخ آ گ میں جانا' تھوتھوتھو ترو لہ لعنت ملامت۔مومن مطبع لطف سے نسبت رکھتا ہے۔ مثرک بدبخت قبرے نبت رکھتا ہے۔ جنت کو صفت لطف۔ دوزخ کو صفت قبرے پیدا کیا۔ جس کی جونسبت یا مناسبت ہوتی ہوہ ای طرف جاتا ہے نہ جائے تو لے جایا جاتا ہے۔جنسیت کا رابط (ایک متم میں سے ہونے کا لگاؤ) اس کو مینے کھائے کرای طرف مین کے جاتا ہے۔ یہ جو فر مایا گیا کہ بعض خدا کے دوستوں کے گلے میں نور کی زنجریں ڈال کر انہیں مھنچ کر جنت میں لے جائیں گے۔ بیز نجریں وہی رابطہ ہے۔ اللہ کے دشمنوں کوجنہوں نے اس کے ساتھ دوسرے کوشریک کیااس کے غیر کی پرستش کی اس عفلت برتی - ان کی حالت کویوخذ بالنواصبی و الاقدام (پیثانی ک بال اور چوٹی سے ان کو پکڑتا ہے) سے میان کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کمے کہ دوز خ ش دوزنی ای طرح رہیں گے جیے کہ آگ کا کیڑا آگ میں رہا کرتا ہے اور یانی میں چھلی بعض وقت ہیر ﷺ کی ہاتیں پکٹ (ہٹ دھری) کے سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں سب کی زبانیں گونگی اور خاموش ہو جاتی ہیں۔راہ تحقیق میں چلنے والوں کے قدم ک جاتے ہیں۔ جب شرک کوآگ سے بنایا گیا وہ دوزخی ہے تو اس کو دوزخ میں وہی راحت ملی جائے جوآ گ کے کیڑے کوآ گ میں مچھلی کو یانی میں ملتی ہے۔اس کا جواب سے ہے کہ آگ کا کیڑا آگ میں اور چھلی یانی میں پیدا ہوئی۔ بیآگ ویانی سے فكے اى ميں رہتے ہيں ان كا قوام (اصلى بناوٹ) اى سے بخلاف اس كےمشرك صرف آگ ہی ہے بنا ہوانہیں ہے۔اس لئے اس کودوزخ میں راحت نہیں مل عتی۔ دوزخی کے متعلق ایبا قیاس انبیاء علیهم السلام کی تبلیغ ان کے اقوال وتعلیم کے بالکل خلاف ہے۔انبیاءعلیم السلام سب کوخداکی طرف بلانے اس کا پیغام پینچانے کے لئے آئے۔سب نے بی خردی کدووز خ یل دکھ ہوگا۔ دوز فی کوعذاب پہنچائے جانے کا ذکر کیا اور حکرار کے ساتھ قرمایا کہ دوز نے میں عذاب دیا جائے گا دکھ پہنچایا جائے گا۔ ہرنی
علیہ السلام کے قرمائے ہوئے کو کھوں تو طوالت ہو جائے گا۔ جتنے بھی اہل کتاب ہیں انہیں یہ معلوم ہے۔ سب کا متفقہ اعتقادیہ ہے کہ دوز نے تکلیف دہ مقام ہے۔ کی الدین
ابین عربی رحمتہ اللہ علیہ دفع اعتراض قرآنی کے لئے کہتے ہیں کہ عذاب مشتق ہے۔
عذابة المماء سے یعنی تکلیف نہ ہوگی رفئی نہ ہوگالیکن قرآن شریف میں عذاب جس معنی میں آیا ہے وہ اس معنی میں نہیں ، ہرگز ایسا نہیں۔ ایسی تاویل لائق بحروسہ نہیں۔
اعتبار کے لائق نہیں۔ کیونکہ جتنے دین حق آئے جو کچھ اس میں بتلایا گیا وہ اس کے خلاف ہے اور تجی خبر جو انہیاء علیم السلام نے دی اور سے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے ہو انہ کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے ہوئی بالکل خلاف اس سے ہٹی ہوئی اور علیحدہ ہے۔

قرآن شريف شي جن جن آيات شي عذاب كالفظ آيا ہے۔ وہاں الم ايذا رنج وک تکلیف کوصاف عبارت صرح بیان کے ساتھ فر مایا گیا ہے۔جس کی اہل تغییر الل فقد نے نہایت خوبی کے ساتھ تشریح وتفیر وتفہیم کی ہے۔جس میں تاویل وتحویل کی درا بھی گنجائش نہیں۔نعوذ بالله منه (پاهمانگا موں اللہ عالي كمنے سے) محد مسخى- أنّى أنّا الله (مين عن الله مون) كي آك سايك چنگارى لے كرمشكوة مصطفوى (فانوس چراغ مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم) سے چراغ روش كيا سے اور ز جاجہ مرتصنوی (قندیل علی مرتضی رضی الدعنہ) سے جلا (صفائی روشی) یا کر روش تر ہو گیا۔وہ پہاتا ہے کہ اگر انسان آگ میں آگ کے کیڑے کے جیبایا یان مین مجمل کی طرح موتا لو عید وای موتا جو وایم كرنے والے (كا وائم مزاعت بن كر) وائم كرنے والے کے لئے مشکل و مانع ہو جانے کی وجہ وسیب ہوکر اس کی قوت واہمہ کو (تحقیق) جانج براتال ك عدود اور قياس مح ك دائر = بابر لي كي - خوا انسان الرصرف آگ بی کے میدان می چھول چھان بروان برختا ویں سے سرتکالیا۔ آگ بی میں ے یا آگ ے پیدا ہوں اور اعراض عمل ہوتا۔ ظاہر بے کداسان کی اجزاء مركب بي كى شاك يرآ ك كى بال ك باقى الا اودوم ع يلى بي كى ك

لوك "ايلام" عبارت إيسال غيرموافق اوراتسال غير ملائم سے (وكھ يجنيانا مراد ب ناموافق جیز کے پہنچائے اور ایے کے ساتھ ملادیے سے جومزان وطبیعت کے ظلاف مو) اس سے اور سابقہ بیان سے تم نے فیض کی معیت علم وقدرت کی قربت کو جان پیچان لیا اور یہ بھے چکے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے ساتھ علم وقد رت کے ساتھ ہے۔وہ نہ الو فارج بندوافل ندقريب بين بعيد (نداندر بينهم منزديك بيندور) نه مصل ب نه منقصل (نه ملا موا ب نه جدا) چنانچ على مرتضى كرم الله وجهدرضي الله عنداي مكاففه كى بناء ير فرمات إلى انه مع كل شئ لا مقارنة و غير كل شئ لا بمزائلة (وه بريز كالم ع كن بالم زويك بون كى طرح نيل وه بريز كا غيرے لين باہم دور ہونے كى طرح نہيں) يةرب (زد كى) بعد (دورى) اجمام كى دوری وزر کی کے جیسی نہیں میعنی کھاٹا یائی ہوئی یا کم کی گئی ہوئی نہیں یائی جاتی۔ارباب معنی (علم وادب کے جانے والے) نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے وصی رضی الله عند نے لاجواب نادرتعريف فرمائي - سيسب جانة بين كدكى بات كوعلم نحويا اسم ورسم علم صرف ك مشتقات ، بيان من نهيل لا كتر الله تعالى كافعال كوصرف وتو ك كلم ادا كيا توكرتے بيں ليكن بيصورتيں وه نيس جن كو بغير ليك جانے اور ملنے كے كہا كرتے مول-ابوعی فاردی رجمت الشعليے فرگانی رجمت الشعليہ ے جوروايت كى باس ك لحاظ ع كوتى مشكل يا شبركى صورت باقى نبين رجى كد ان الاسماء التسعته والتسعين تصير اوصاف العبد السالك وهو بعيد في السلوك غير واصل (نام نانوے بی بندہ سالک کے اوصاف کی صراحت کرتے ہیں کہ وہ سلوک میں دور ہے۔ ملا ہوانیس) گرگانی رحمتہ اللہ علیہ کو الوک کے جنگل و بیابان کا ایک شیر مجوك جن كوام ين برفكارآيا بان كفكاريد عيرفكاركو بالمصوياكيا ے۔اس کے باہ جودیمی وہ محوز اسوار اپنا محوز الزاجار با۔ ای دوڑ و دھوے میں رہا۔ کی جلدائية أب كوفيل المرايا - في و كرفم يدان كركود كل فيل ريكى كار وكازين ہیں (خرکرے اور کا کیڑا) کے ٹیل تھا ۔ اوان کی بات کو کیا یا کو کے کداب تک تم

نے تھوڑا سا غبار بھی اس میدان کا نہ پایا۔ اس لئے ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ کہتے اور شرح کرنے کی ضرورت یاتے ہیں۔ایا کھلابیان کرنا جائے ہیں جس سے تہاراول کل جائے اور پوری طرح سے تمہاری سمجھ میں آجائے۔سنو! ملک لینی ٹاسوت (عالم اجهام) ملكوت (عالم فرشة گان-روح) لا بهوت يعني عالم البي (غيب الغيب) جروت (جُمُوعه ناسوتُ ملكوت والا بهوت) " ملك" عالم شابد (حاضر موجود ) كو كتبته بين - جس كا نام ناسوت (عالم اجمام) بھی ہے۔" ملکوت" عالم شہود کے باطن کو کہتے ہیں کوئکہ "روح الروح" جس عالم شهود قائم بياس كا خلاصه بي "لا بوت" وه عالم ب جس سے عالم ملکوت قائم ہے بیرخلاصہ کا خلاصہ ہے۔ ''جبروت'' وہ عالم ہے جہاں ملک ملکوت لا ہوت جمع ہوتے ہیں۔مثال کے طور پر یوں مجھو کہ جوز کا پوست عالم ناسوت جوز كامغز\_عالم ملكوت\_ جوز كےمغز كامغز عالم لا ہوت\_ جوزكو پوست\_مغز مغزك مغز کے ساتھ اعتبار دیا جائے تو اس کو جبروت لیعنی سب کا مجموعہ خلاصہ کا خلاصہ اور نچوڑ کہتے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں انسان میں بالفعل موجود ہیں۔جہم بمنز لہ ملک۔ روح ہو کہ انسان کا باطن ہے خلاصہ ہے یہی اس کا قیام قرار اور اصل ہے وہ بمنز لہ ملکوت ہے۔روح الروح جوخلاصہ کا خلاصہ باطن کا باطن ہے جس سےروح کا قیام وقرار ہے اس کی جواصل ہے وہ بمزلہ لاہوت ہے۔اب اس کو جب اعتبار دیا جاتا ہے تو اس کو جروت كمتح بال-

فیض قدی قدی جے۔ای کو کہا اِنس جزی کہتے ہیں۔ ہر بشر (آدی) کی اصل کے ساتھ اس کو اس طرح متعلق تصور کر لو کتعلق الملک بالمدینة والعاشق بالمعشوق (جیما کہ بادشاہ کا تعلق شہر کے ساتھ اور عاش کا معثوق کے ساتھ) یہ بعلق بیزد کی ایسی نہیں ہے جیسی کہ اجسام کی نزد کی ہوا کرتی ہے یا ان کا تعلق اور دوری بھی ڈیک نہیں جیسی کہ اجسام کی ہوتی ہے یا اس کا تعلق اس مطلب کو اس طرح اور دوری بھی ڈیک نہیں جیسی کہ اجسام کی ہوتی ہے یا اس کا تعلق اس مطلب کو اس طرح ادا کرتے بین کہ وہ نزد یک بھی نہیں دور بھی نہیں۔ ملا ہوا بھی نہیں الگ بھی نہیں۔ اندر بھی نہیں باہر بھی نہیں۔ فیض قدی جسمانی نزد کی دوری۔ ملنا عدا ہونے کے جسمانو نے

ے بالكليد ياك ومنزه ہے۔ ياك ومنزه ہوتے ہوئے بھى برخض كى كردن كى رگ ے ہراں چیز سے جوانیان کے ماتھ ہوتی ہے وہ فیض اس سے بھی زیادہ نزد یک ہے آگھ میں آ کھ کی بڑی میں۔ ہرایک کے ساتھ کہ وہ اپنے ساتھ آپ ہوتا ہا اس سے بھی زیادہ نزدیک اور ساتھ ہے۔ وہ فیض قدیم ایک خاص پردہ میں جس کوتق عزت کبریائی كمت بين چھيا ہوا۔ يرده كيا ہوا۔ ڈھكا ہوا ہے۔استتار تفرد (اكائى كا چھيانا) جب استعلا (بلندی کے پردوں) میں ہے۔ یہ پردے روک جو کچے بھی ہیں ای کی نبیت ہے روک ب يوع إلى - چناني كم إلى - حجابه النور لو كشف لا حترقت سبحان وجهه ما انتهى اليه بصره من خلفه (توراس كايرده ب- اگرائه جائے تو چرے جلس جائیں انتہااس کی ہوہ نور پردوں کے چیچے ہے دیکھتا ہے) جو پردہ'جو عجاب بھی ہے وہ ای جہت اور ای جانب سے ہے جیسے کہ سبتی (درندگ) بہی (حیوانیت) شیطانی (شیطانیت) ملکی (فرشتگی) بهت سخت پرده ہے اس کا کھلنا سخت مشکل ہے اور وہ ہمیشہ کا چھیا رہتا ہے۔ یہی اس کا اثبات ہے۔ یہ وہم دوئی ( دو ہونے كا مغالط (وہم) خيال نيستى (نه ہونے كا كمان) تيرااپنا كمان ہے۔ جب وہ دوام توجہ (ہمیشہ ای طرف ملے رہنے) و پاک نفس (جم و دل کی صفائی) یعنی مجاہدات (عبادات وریاضات سے تھیک ہو جاتا ہے تو میداندهیرے پردے جن کی نبیت سالک سے اور نورانی پردے جن کی نبیت الی ومکنی (خدائی فرشگی) ہے ہم نے دی ہے۔جن کی نبت ہم اس سے پہلے کہ مجے ہیں کہ جب مالک کے مانے سے سالماتی (اندهرے) يردے مار ديئ حاك كردي جاتے بيں يا الله جاتے الله ديئے جاتے ہیں تو غیروغیریت اس کے سامنے نہیں آتی۔ اس طرح جب سالک کے دل کے مانے سے نورانی پردے اٹھ جاتے ہیں تو وہ فیض قدیم جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے اس رکشوف ہوجاتا ہے ( کھل جاتا دکھ جاتا ہے) تو خود بخود بدظا ہر ہوجاتا ہے کہ ہر ظہوریت میں وہ ایک صفت کے ساتھ ہے۔ اپنی صفت میں آپ ہی تجلی کیا کرتا ہے (جلوہ نما ہوتا ہے) جلی لطف کی قہر کی (مہر بانی کی غصہ کی بزرگ کی کبر بائی کی برائی

کی) ہوا کرتی ہے۔ صورت کی مناسبت کے ساتھ ایک لطیف بھی طیب صورت کے ساتھ آتا ، مجلی ہوتا ہے۔ اس کہنے ہے شایدتم بیگان کرنے لگ جاؤ کہ بیلطیف صورت وہاں کیوکرنقش پاتی (کھیر سکتی) ہے کس طرح رنگ آمیزی (کھیل تماش) کرتی ہے کسے مند دکھلاتی ہے۔ بیر پیکر (تن شکل جسم۔ ڈھانچہ) عالم بے چون (زا عالم خدائی بیے مند دکھلاتی ہے۔ بیر پیکر (تن شکل جسم۔ ڈھانچہ) عالم بے چون (زا عالم خدائی بے ماننڈ جس کا کوئی ہمسر نہ ہو غیب) سے چگوگی (ہونا ، جسمانیت شہادت) میں لیعن بی ایمی بی بی مورت میں آیا۔ تو اس کے لئے یہ بی مناظروری ہے کہ سالک میں ابھی وہ استعداد پیدائیں ہوئی کہ وہ اس کے اپنے اعیان عیاں (ظاہری آئکھوں) سے معائد کرے۔ میں بعین ہو جائے ای عین میں ایسا محوادر گم ہو جائے کہ اس سے اس کا معائد کرے۔ میں بعین ہو جائے ای عین میں ایسا محوادر گم ہو جائے کہ اس سے اس کا سے اس میں پھوا شرنہ رہے۔

یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چاہا کہ قبول بندگی کی ایک صورت الی پیدا کرے جو احسن الصور (سب صورتوں میں بہترین صورت) اجمل النقوش (سب نقوش میں بہترین نقش) المح الاشکال (ساری شکلوں میں خوب ترین بنکین دل پزیرو دل پیند) ہوتے ہوئے کبلی وصفیٰ بھی ہو۔ تا کہ جمال لایزالی کی صورت میں اس کے عکس کو قبولے (قبول کرے) جس میں وہ اس وجود کو دیکھ سکے جس کو ذات قدیم کہتے ہیں۔ جب وہ' ذات' سالک پر بخلی کرتی ہوتا سالک اس عکس (سایہ) کے عکس کے خلوظ رہتا ہے۔ بیدہ وقت ہے کہوہ اس حال میں بصیر (بینا) کو دیکھتا ہے۔ تو اس کی بھر (بینانی) جو ذات پاک سے نبیت رکھتی ہے مشاہدہ (دیکھتے) میں آ جاتی ہے شہود پا جاتی ہے۔ تم کہہ چکے ہیں کہوہ اس سے جدانہیں۔ فیض قدیم' اس شینم کے جیسا شہود پا جاتی ہے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہوہ اس سے جدانہیں۔ فیض قدیم' اس شینم کے جیسا ہوگیا ہو۔ اس کے سامنا رکھتا ہو یا اس ذرہ کے جیسا ہو جو اس کے سامنا رکھتا ہو یا اس ذرہ کے جیسا ہو گیا ہو۔ اس کے سامنا رکھتا ہو یا اس ذرہ کے جیسا ہو ہو آ فتاب کے مقابل ہوگیا ہو۔ اس کے سامنا رکھتا ہو یا اس ذرہ کے جیسا ہے' جو سات دریا کا سامنا رکھتا ہو یا اس ذرہ کے جیسا ہے' جو آ فتاب کے مقابل ہوگیا ہو۔ اس کے سامنا ہو سے مقابل ہو گیا ہو۔ اس کے سامنا ہو بیا ہو۔ اس کے سامنا ہو جانے سے سامنا ہو گیا ہو۔ اس کے سامنا ہو بیا ہی ہو۔ اس کے سامنا ہو بیا ہیں ہو جانے سے اس کے صفات سے متصف ہو

من له الكل بالكلية وهو الكل و كل الكل وكلية الكل (جس كے لئے كل كلية الكل (جس كے لئے كل كلية كل عبد) كليت كے ساتھ بواوركل كاكل بوگيا بوء و مكل بے كل كاكل بے بالكليكل بے ۔)

انسان جو انسان ہے وہ آ کھوں کی پہلی کینی حقیقت انسانیت ہیں چھیا ہوا ہے۔ اس کے جو یہ ہوہ وہ ہی وہ ہے۔ گرگائی رحمتہ اللہ علیہ کا قول اب بھی تمہاری سمجھ ہیں اچھی طرن سے پورے طور سے آ گیا یا نہیں۔ ننانو سے نام سالک کے صفات ہو جانے کے باوجود بھی سالک کامل نہیں ہوتا۔ اس کی سیر کھمل نہیں ہوتی۔ ان کا قول و ھو بعید فی السلوك (وہ ابھی سلوک میں دور ہے) دومعنی کا احتمال رکھتا ہے۔ اس کے دومعنی لئے السلوك (وہ ابھی سلوک میں دور ہے) دومعنی کا احتمال رکھتا ہے۔ اس کے دومعنی لئے جاسے ہوگیا کین انہاء نہیں۔ صور جا سے جاسے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس کے ننانو سے ناموں اور صفات سے متصف ہوگیا کین انہاء نہیں۔ صور خور ان صفات کے تجلیات کی کوئی انہاء نہیں اور وہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی انہاء نہیں۔ صور قیم مرتبین و لا یہ جلی فی صورت میں دو جارہ مرتبین و لا یہ جلی فی صورت میں دو وارہ مرتبین و لا یہ جلی فی صورت میں دو دفعہ ) ابو طالب کمی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف نہیں ہوتا۔ ایک صورت میں دو دفعہ ) ابو طالب کمی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف جس کا نام قوت القلوب ہے۔ اس کا یہی پنہ دیا ہے۔

اے عزیز) جبتم اس مرتبہ یس پہنے جاو گو جان او گے کہ یس کیا کہدرہا ہوں۔ میری مراد کیا ہے۔ مزہ پاؤ گے اور مزہ پائے ہوئے ہو جا و گا چیان او گے کہ ہم کس مرتبہ کی گفتگو میں ہیں۔ کیا کہدرہ ہیں۔ سبجھ سکو گے۔ اگر کسی سالک پر ایک ہی دن میں ہزاروں قتم کی تجلیات بھی ہوں تو اس ہونے کو بھی فرضی و تصوری (من گڑھت۔ خیال۔ یوں ہی) ہرگز نہ جھو۔ یہ واقعی حقیق ہیں۔ ہوا کرتی ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک گھڑی میں ان پر کئی ہزار تجلیاں ہوتی ہیں۔ جو ایک دوسرے کے بھی ہوتے ہیں کہ ایک گھڑی میں ان پر کئی ہزار تجلیاں ہوتی ہیں۔ جو ایک دوسرے کے برابر مقابل کی کماں عین بعین ایک سے نہیں ہوتے۔ ہائے رے ہائے۔ بھیب تربہ ہو کہ سب حان من له کل کہ سالک پر ایک بخلی ہوتی ہے کہ وہ کہنے سننے میں نہیں آ سکتی وہ تعریف میں نہیں لاگی جا کتی اس کو نہ تو بیان میں لایا جا سکتا ہے نہ وہ فل ہر کیا جا سکتا ہے۔ سب حان من له کل عوم شان و لا یشغله شان عن شان کل یوم ھو فی شان (پاک ذات جس یوم شان و لا یشغله شان عن شان کل یوم ھو فی شان (پاک ذات جس یوم شان و در بی شان اور نہیں مشغول ہوتا ایک شان ہے دوسری شان میں۔ ہر روز وہ ایک اور بی شان میں ہے۔) جب سالک جا ہتا ہے کہ اس کو یائے اس کا محیط و

مدر ( کھیرنے والا ۔ خوب جانے والا ) ہوجائے تو دیکھتا ہے کہ وہ پھھاور ہی ہے۔ جب تك اين آپ ش نه آئ و كھنے والا ينهيں جانا كه يدكيا اور كس قدر تجليات و مكاشفات تق بال يدكمرف بتلانے والا جانا بكدوه كيا بير كيے بيرك قدر ير-انه عالم بالجزئيات والكليات (وه جائے والا عج بريات وكليات كا) يا ابیا ہے کہ وہی وہ ہے جوانی اضداد (برخلاف برعکس مخالف) کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ دوسرے صفات میں دوسری صورتوں میں ہوکر کی ایک صورت میں جل کر کے اس کو اپنا عاشق ومبتلا دیوانہ و والہ بنا دیتا ہے۔ابدالاً باد (ایک کافی مدت) گزر جاتی ہے اور وہ مرداس سوز درد بی میں رہتا ہے۔اس کا دماغ بگھل جاتا ہے۔ وہ سوختہ ناساختہ (جلا موا\_آ راسته نه كيا موا) افروخته نا دوخته (روش كيا موا\_نه ملايا موا) دردمند وامانده (درد والأعاجز آيا موا) درمانده (مجور العار) دروليش بي خوليش (بيواره جواية مل نه مو كوئى اس كاسمارانه وى بياس (لاجار) بمنر (بغيركى بيشك) ره جاتا ب-مراد لینی مطلوب کو این وام (قابو) میں تہیں یا تا کی بمیشہ درد میں رہنے والے گرے را ہوئے سے اگر پوچھوتو تمہیں میہ بات معلوم ہوجائے اور مجھ سکو کہ میہ بات کیا اور اس میں کیا خوبی ہے۔ا یے مخص کورسیدہ کہیں تو یہ موسکتا ہے اور نایا فتہ کہیں تو بھی ہوسکتا ے۔ یہوہ ہے جو مار ڈالا ہوا کہنچا ہوا ہے۔ یہوہ صاحب ذوق وشوق ہے جو سو کھ کر کا نثا ہو گیا ہے مراد ومقصود کو پہنچا ہوا ہے۔لیکن اس میں میدندرت ہے کہ وہ اس کا مندابھی تك نہيں ديكھا۔ بيدوہ ہے كہ جس نے طلب كى عصا (سہارےكو) ہاتھ سے ڈال ديا ہوا۔مافرت کے جوتے (اسباب) یاؤں سے اتار چکا ہو۔ سعی کوشش محت جتو کا كربند عزيت (بلنداراده) كى كرے كول ديا موا-مافرت ميں كام آنے كا توشہ سب کو بانٹ دیا ہو اینے یاؤں پھیلا کر ایک گوشہ میں بےفکری کا تکبیہ پیٹھ سے لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ جس سفر میں وہ اب ہے وہ صورت سقر (دوزخ کا مند ممونہ) ہے اس سے پہلے وہ یاؤں سے چا تھا ابسر کے بل چل رہا ہے۔جس کے یاؤں کاٹ دیے گئے ہیں اب وہ جوتے سنے تو س طرح کیے پہنے۔جس کی کر تو ڈ دی گئی مودہ کر

urwymaindiah/org

بند کہاں باند ھے۔ جس کے اختیارات کم کر دیے گئے ہوں وہ عصا ہاتھ میں لے تو کیا کرے۔
کوئکر اور کیے لے۔ جس کے راستہ کا خرج اڑا دیا گیا ہووہ جع کرے تو کیا کرے۔
جس کا ٹھکانہ خلوت کی جگہ ویران برباد کر دی گئی ہووہ گئے تھہرے تو کہاں گئے اور کھیرے۔ کس جگہ قرارو قیام پائے۔ جس کا دہاغ سودا زدہ (پریشان مجبوط) ہوگیا ہووہ خواب میں آئینہ خیال میں چہرے کا جمال دیکھے تو کیے دیکھے۔ اس سے پہلے جس سفر خواب میں آئینہ خیال میں چہرے کا جمال دیکھے تو کیے دیکھے۔ اس سے پہلے جس سفر میں اس کو چھوڑ دینی پڑی۔ اب چھ ایسا راستہ اس کے سامنے ہے جس میں نہ کوئی راستہ بتانے والا ہے شہراتھ چلے والا ہے کوچ کرنا منزلیں طے کرنا نہیں دیکھ پاتا۔
اتر نے کی جگہ کھہر نے کے مقام کا نشان و پہتنیں پاتا۔ ایک لحد کے لئے بھی اس کا احساس قرار کے ساتھ نہیں رہتا ہوں اور احساس قرار کے ساتھ نہیں رہتا ہو گئے جائے امن والے مکان میں آ جانے کی امید افران دیر کے لئے بھی سیر سے نہیں تھہرتا۔ یہ اس کے امکان ہی میں نہیں رہتا اور اختیار وقابو سے یہ بات باہر ہے کہ وہ چہنے کی جگہ بھی ٹھکانے سے اس کا دل نہیں رہتا اور اختیار وقابو سے یہ بات باہر ہے کہ وہ چہنے کی جگہ بھی ٹھکانے سے اس کا دل نہیں رہتا اور اختیار وقابو سے یہ بات باہر ہے کہ وہ چہنے کی جگہ بھی خوابے۔

تم ے اگریہ پوچیں کہ هل یعلم الله القهار عدد انفاس اهل الجنة والنار و عدد سنین اعمالهم و انواع ما فیها من الماکل والمشارب والانهار والاثمار فلیقل ان الله لا یوصف بالمحال تعالی عن العجز والانهار قال الله تعالی قل لو کان البحر مداداً لکلفت ربی لتفذ البحر قبل ان تنفذ کلفت ربی ولو جئنا بمثله مدداً۔ (کیا جانا ہے اللہ ضابطہ۔ جنت والوں۔ دوزخ والوں اور سالوں کی گئی اور ان کے گررف قتم قتم کم مونے کو اور جو کچھاس میں کھانے پینے کی چزیں ہیں اور نہریں پھل ہیں تو تم اس کا یہ جواب دو کہ اللہ کی توصیف محال سے نہیں کی جاستی۔ اللہ تعالیٰ ہزرگ و برتر ہے عاجز آ واب دو کہ اللہ کی توصیف محال سے نہیں کی جاستی۔ اللہ تعالیٰ ہزرگ و برتر ہے عاجز آ واب کے مخصر ہو جانے سے دیا نچے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ اے محمصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کہ دیجے کہ اگر سمندر سیانی ہو جانے اس کے کلمات لکھنے کے لئے تو سمندر شم ہو

ما میں اور رب کے کلمات باتی رہ جا میں۔ ہم لے آتے ہیں ایسی ہی مثالیں) اتصاف اساء (ناموں کا خوبیاں اختیار کرنا۔ اسم باسمی ہو جانا) تخلق باخلاق والصفات (اخلاق اور صفات کے خوگر ہونے) ہے۔ سالک پر دو چیزیں مختق (ثابت تحقیق پائے ہوئے) ہو جاتی ہیں۔ ایک بے دانتہا دکھ۔ دوسرا دیکھنا ایسے سمندر کا جس کا کنارہ نہیں۔ ابوالحن فوری رحمتہ اللہ علیہ اس کی دوری بے نہاتی کا پینہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ "جب فوری رحمتہ اللہ علیہ اس راستہ کی دوری بے نہاتی کا پینہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ "جب میں ہوتا ہوں تو وہ نہیں ہوتا۔ جب وہ ہوتا ہوتی ہیں ہوتا۔ "

چنانچه علیم سنائی رحمته الشرعلیه کہتے ہیں۔

بيمن است اوتا شاكى بامن است با شاكى زي قبل در مانده ام الله سجانة فرماتا ب كدا گرسمندر كلمات رب لكف كي سابي موجانين-اي ير ے قلم علب كتاب كتابت كى صورت ميں سورتوں كو قياس كر ليما جائے۔ آيات كوكلمات رلی کہنے سے اس کی کیا مراد ہے اس کو بھی جاننا ضروری اس نیٹجہ پر پہنچنا بھی لازی ع - كلمة القها الى مريم (ايك كلم جو دُالا جم في مريم من ) يرجموع مفرد ع ك اس نے اپ فیض کی "بلاتر کیب مادہ" اور"صورت جسمانی کے ملے بغیر" ایک صورت آدم عليه السلام كى صورت يرينائى اس كانام عينى عليه السلام ركها\_ أنبيل من اس لئ كت ہیں کہ آ دمیت کے صفات کے ملنے ایک ہونے سے کہ فیض بتدیم جس معلق تھاوہ اسية آب كواس صورت مين يا جوسي عليه السلام كي صورت تفي وكلايا- يوحناكي الجيل من عك لقد كان مبتداء الكلمات لدى الله لتكون كلمة الله هي العلياء (البية وه تقالبتداء كرنے والا كلمات الله كا جمارے لئے تاكہ الله كا كلمه بلند ہو جائے۔) كام كلمه يس كيا جـ لا الله إلا الله لا إله نفي ماستحال وجوده (الله كي سوائح كي اور كا وجود نه مونا) الا الله . اثبات ما اتحال عدمه ( ثابت كرنا بكراى كا وجود ب) ظہور کی ایک اور مثال "مراب" اور "ہوا" ہے۔ سراب ہوا کی صورت ہواسراب کی معنی ہے۔ ہوا کا ظہور سراب کی صورت کے سواکسی اور صورت نہیں ہوتا۔ سراب کا قرار و قیام'

موا کے بغیر نہیں موتا۔ اس سے سے بھے میں آتا ہے کہ جو نازک رین چیزوں میں سے مو اس کا ظہور مثال ہی میں ہوا کرتا ہے۔ یہ عکوس و ظلال (سایۂ سائے پر چھاؤل پر چھائیاں) ہیں وہ اس مرتبہ میں عینی و مثالی (حقیقی اور مانند کا سا) ہے۔ سالک اس مرتبه می کلد کی ملازمت (بمیشه کی مداومت \_ یابندی) کرتا ہے۔ تا کدوہ کلمه کی صورت (ظاہر) ے کلمہ کی معنی (باطن) میں بہنے جائے۔ ظاہر ہے باطن میں اس کی نظر چلی جائے کلہ اپن حقیقت کے ساتھ اس پر مجلی (جلوہ نما) ہو جائے۔ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ الْلِيدَ مِن تمهار ع جيها آدى مول) لعنى صورت عضرى كے ساتھ متحد مول \_ (جسمانی لحاظ سے ملا ہوا ہوں) يُوحىٰ اِلَيْ ۔ (وقى كى جاتى ہے جھ ير) يعنى فيض قديم كاظهور جھ پر ہوتا ہے۔مطلب سے كہ جوكوئى اس سلوك ميں آتا ہے جو محصلى الله عليه وآلدو ملم نے کیا تھا تو وہ فیض قدیم سے ملاتا ہے اس کے کرنے سے اس کا دیدار ہوتا م-فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملًا صالحاً (جوكوئي مم ع كن مارے دیکھنے کی تمنامیں ہوامیدر کھتا ہواس کو جائے کہ (وہ نیک عمل کرے) جب تک شرط پوری نہ کی جائے۔ اس جمال سے کوئی مراد ہاتھ نہیں آتی وہ کشف نہیں ہوتا لینی نيس كمالاً-اس كا كموج نيس ملاً-ولا يشرك بعبادة ربه احد (اس كى عبادت يس کی اور کوشریک نہ کرو) سے عہد واتن (حتمی وعدہ) کی مضبوط کرہ ڈالی گئے۔فاینما تولوا فثم وجهه الله (جس طرف منه كروالله اى كى وجهه صورت اور سامنا ع) جس كى كايا جس وجود كالصوركرين -اس كى دوصورتين موس كى - وجهه منه الى ربه وهو الفيض القديم الازلى الابدى (ايك صورت ايخ پردردگار كى طرف ادروه فض قديم بـ ازلى مـ ابدى م) وجهه منه الى نفسه وهو المبتداء والمصور المجهول المجعول (ايك صورت الني تفس كى طرف وه مبتدا اورمصور ہے۔ پیدا کیا گیا ہے بنایا گیا ہے) ایک دوئی (دوکا ہونا۔ پایا جانا) جوقد یم سنبت رصى على الاباد والازال كان ويكون وهو الان كما كان ویکون (وہ جمیشہ جمیشہ باتی رہتی ہے۔ ازل ابر تھا اور ہے اور وہ جیسا کہ تھا ویا ہی

nnmu*makadiah.or*g

بويابى رماع ويابى رج كا) بال اتا ضرور بكر جس قدرجس فعلق كيابوا ے اس کے لحاظ سے بیایک دوسرے سے جدا اور غیر دکھلائی دیتے ہیں جیسا کہ زجاجہ (شیشہ۔ آ گینے۔ کانچ) جوایے محاذی (سامنے) ومقابل (برابر) کے لحاظ ومناسبت ے اپنا فقش دکھلاتا ہے لیکن جیما اور جو پچھ کہ وہ ہے۔ ویما ہی ہے۔ جیما کہ تھا دیما ہی لا يتغير في ذاته ولا في صفاته بحدوث الا كوان والموجود لا يصير معدوماً بل ينتقل من صورة الى صورة و من هئية الى هئية (وه تغیر نہیں یا تا وات میں نہ صفات میں کونین کے پیدا کرنے ہونے سے جوموجود ہے وہ معدوم نہیں ہوتا بلکہ ایک صورت سے دوسری صورت میں ایک بیت سے دوسری بیت میں منتقل ہوتا ہے۔) مطلب سے کہ فیض قد کم فانی نہیں ہوتا مثنیں جاتا بلکہ وہ ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ایک صورت کے بعد ایک صورت سے۔ایک وضع سے ایک وضع س آجاتا ہے۔العالم متغیر (دنیا کھے کھیونے والی ہے)اس متعلق ب نہ کہ اس سے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِن وَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَال وَالْإِكْرَامِ (جو بهي بي وه من والي بي اور باقى رب والا تيرا يروردگار صاحب مرتبه بزرگ والا ب-) فاينما تولوا فثم وجهه الله (جدهر ديكموالله ك وجہہے) پیرمکان بشری (آ دمیت کامحل) لباس ملکی (فرشتگی کا لباس) ہویا شیطانی' زین کا ہویا آ سان کا ہویا عرش کا سب فناوزوال کے راستہ پر لگے ہوئے بیل سب کوفنا وزوال ہے۔الا وجهه (مراس كى وجهه) برموجودكى كى توجه اى كى طرف ہے۔جيما كركما كيا لا يقبل الفناء بل يستحيل (فا قبول نبيل كرتا بلكه ايك حال ے دوسرے حال میں ہوجاتا ہے۔) اس بیان سے کہیں ایسانہ ہو کہ تہارے گمان میں وہم ش بر رجائے - کونه فی مکان و حلوله فی محل (ربااس کا کی مکان ش اوراتر نااس کاکسی جگہ میں) ہرگز ہرگز ایبا گمان نہ کرنا۔اللہ تعالی ایک باتوں سے پاک بزرگ و برتر ب اگرتم به کهو که ظاہر معنی میں لفظ اینما اس کی دلیل ہے تو چروی الله ہے جو آ انوں اور زین میں ہے کے معنی کیا ہوں گے۔ بلحاظ منقول هو الله فی

www.malhaltalh.org

السفوت والارض كے جومناسب معنى منقول سي سجے ہوئے ہو وہى معنى يہال بھى مجھ او۔ اینما کواس سے مجھ جاؤ۔ جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ اجزاے لا یتجزی میں کوئی جزایا اور کوئی چیز ایی نہیں جس کے ساتھ اللہ تعالی نہ ہووہ ای صفت قربت (زو یک کی خوبی) کے ساتھ ہے جواس کی بارگاہ کے لائق وسر اوار ہے۔اس لحاظ ہے "اینما" میں اگر چنداج اے لا یتجزی کوتصور کرلیں تو اللہ تعالی ہرایک کے ساتھ ع بوتا ہے۔ ال نبت ے "اینما" کو" ظاہر" جانا مناسب نہیں۔ وہ اس لئے کہ حادث (نوپیدا) كا حلول قديم مين نبيس موتا اس لئے تھيك نبيس پر تا۔ قاضي عين القضاة رحمته الله عليه نے اپنی تصنیف رساله مکائيد ميں جو کھ لکھا ہے اس سے انہوں نے ایسے مکان کو ثابت کرنا جایا ہے جوقد میم ولطیف کے لائق ہو۔ یہ بھی وہی بیان وہی بات ہوگئ جس کوہم نے اڑنے کی جگہ کے بارے میں اس سے پہلے کہددیا ہے کہ جواللہ تعالی کی یا گیزگی کی بہترین اور اس کے مناسب ہے وہی صورت تھیک و مناسب ہے دوسرے معنی جو کہ اس مالک الاحوال (صاحب تصرف و کیفیت) سید الرجال (مردوں کے سردار) سدیدالفعال (راست و درست کام کرنے والا) حمید الخصال (بہترین خصلت والا) المتخلق باخلاق الله الكبير المتعال (جوافلاق و خصاكل بزے بزرگ الله ك بإيا موا) المحو (مم فنا شده) المطموس (مس ليس كميا موا) الفاني في الاباد والازال الباقى الثابت بالله (ازل وابدين لمياميك شدة بقايايا بوا الله لم بزل و بزال سے) کے فرمائے ہوئے کی شرح جو ہوسکتی ہے وہ بیر کہ وہ دور ہے سلوک میں ملا ہوانہیں ہے بینی وہ سیر صفات واساء میں ہے۔ سالک کی بھی دنیا ہے۔ اس کے اتساف ان ناموں كے ساتھ نام يانے سے اس ميں سے بات يورى موكى اس قدر بجھاد كدؤات يل محومونا (مم مونا) ذات يل بقايانا كني كاصطلب ملنے كے ابتدائى مرحله میں پہنچنے ہے۔ جس کومقد مات وصول بھی کہتے ہیں بیاس لئے کہ وہ سلوک میں اس طرح ربتا ب جيها كهند كنا الوارم كرتا ب- وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ المُنْتَهِىٰ (اورالبت تیرے رب تک تیری انتہا) کے لحاظ سے سیر الی الله (الله کاطرف سر) بوری ہو

www.unawabah.org

عِكَى إلسَّيْرُ لِلَّهِ (يرالله كے لئے) السير فِي الله (يرالله من) السير بالله (سيرالله كماته) السير من الله إلى الله (سيرالله عالله كاطرف) انثاء الله العزيز (زبردست الله جائے) اگر خداكى مرضى ہوگى تو شروع ہوگى۔ بيدوه مرتبہ ہے جہاں زبان بند ہو جاتی ہے گفتگو کی نہیں جاسکتی۔ تقریر وتحریر عبارت کے لئے كوئى راستنيس اشارت كے لئے كوئى موقعة نيس آكھ كى روشى كى تيزى رسائى دھندلی اور سمھ کی روشی ماند ہر جاتی ہے۔ لیعن بنور ہو جاتی ہے۔ بائے بائے جرت بی چرت بے خودی ہی بے خودی ہے۔ وصول جس کو کہتے ہیں وہ ایک شعور خاص کیتین مختل کا آجانا ہے کہ ہم نہیں وہی وہ ہے۔ ایک سے ایک کے سوائے نہیں تکا اوہ ایک ہے۔ایک میں ایک ایک ایک ای موتا ہے۔ایک سے ایک کوضرب ویں تو ایک ای نکاتا ہے۔ ایک ای حاصل ہوتا ہے اس فہم کے ساتھ جب بیان کرنے یر آتا ہوں تو بدوہ بیان عیان ہے جو عالم کشرت کا نشان ہے جو کا تنات اور کا کنات والوں کا پید بتلاتا ہے۔ ظاہر ہے كہ جوعيان (كلا موا) مووہ بيان (كمنے) من نہيں آتا۔ كے جيان كے لئے عيان نہیں عیان کے لئے میان نہیں سی مجھ جاؤ کہ ملنے والا وہی ہے جس میں جدائی کا تصور نہ مور جب جدا مونا عى نه موتو ملنا كيار هو الاول هو الدائم هو الأخر (وعى يبلار وہی ہمیشہ ہیش وہی چھلا) سارے جہان کو جو گھیرا ہوا ہے کوئی اس کا بیان کرے تو کیا كرےكى كاكيابيان كرے كوكركرے - بات يہ كداى ميں ايك تصور موتا ہ جس كى وه ايك مثال بناتا ہے۔ كھ بيان ميں آجاتا ہے كھ ايما ہى رہ جاتا ہے۔ تھوڑا ساليك اشاره اس كى طرف موسكا ع- لا حول وَ لا قُوَّةَ إلا بالله (نبين عول وقوت كى مين الله كے سوائے) كيما اشاره كس طرح كوكركيا جاسكتا ہے۔ من اشارا الی توحید فھو عابد و ثن (جس نے توحید کی طرف اثارہ یا وہ بت پرست ہے۔) من (جو) اور الیٰ (طرف) دراصل عدم بین لینی حققاً غیب ہے۔ متیٰ (كب) اذا (جب) بود تابود (بون نه بون) ش في (ش) على (اوي) وجم و خيال مين كم يي - كونه وجوده هو هو لا هو الا هو (اس كى ينائى موئى اس كا

وجود ہے۔ وووہ ہے۔ نہیں وہ مگر وہی وہ)

حفرت صديق اكبررض الله عنفرمات بي كه سبحان من لو يجعل للخلق سبيلا الى معرفته الا بالعجز من معرفته (باك ذات وه جس نے نہیں بنایالوگوں کے واسطےرات معرفت کی طرف بجز عاجز آ جانے کے معرفت سے) . يرسب كه يهى - بم يه كمت بين اس عن إنيت (من ين) باقى اور اثنيت (دول) كامونا پايا جاتا ب-اگريد بات ندموتي تواس قدر گفتگو بھى ندموتى - جب دريا جوش مين آياتواس كانام موج موارجب بهاپ بن كراز گياتواس كو بخاركها گياجع مو گیا توابر-برے لگا تو بارش-جب بنے لگا تو ندی-جب دریا میں ال گیا تو دریا بی دریا

ان الحوادث امواج و انهار البية نئ بيداشده موج اورنديال بي) عمن تشكل فيها فهي استار جس تفکل میں بھی ہووہ اس میں چھپا ہواہے)

فالبحر بحر على ما كان في قدم (دریا دریا ہے جیا کہ پہلے سے تھا لا يحجنك اشكال متشا كلها (نہیں شکلوں میں ملتا جاتا پن ہے حركت مين آجانا' اڑ جانا' جمع ہونا' برس جانا' بہہ جانا انت كا ارتفاع (ميں

ين كالر جانا جاتارينا) -

حفرت جنیدرضی الله عندے جب حقیقت کا سوال ہوا تو آپ نے بیاکہا کہ ایک گانے والا بیر گنگنار ہاتھا۔

و كنا حيث ما كانوا و كانوا حيث ما كنا (ہم وہیں ہیں جہاں ہم تھ ہم جہاں تھ وہیں ہم ہیں) ندآنا ئنجانا ئندرمنا ئندوك جانا

مل عبدالله رحمته الله عليه ال كوآسان ومهل طريقه سے كہتے ميں كه يا مسكين كان الله و لم تكن و يكون ولا تكون وهو الان كما كان ويكون فكن انت كما كنت و تكون (الصمكين تقاالله اورنه تقاكولى - وه ب اورنيس ب کوئی۔ وہ جیسا کہ تھا ویا ہی ہے اور ویا ہی رہے گا۔ پس تو ہو جا۔ جیسا کہ تو تھا اور ہے۔انیت ہی انیت ( یکنائی ہی یکنائی) اثنیت ہی اثنیت (دوئی ہی دوئی) ہے۔ هو تعالىٰ متكلم بكلام واحد ازلا و ابدآ (الشرتعالى ازل عابرتك يعنى ابتداء ع انتہاء تک ایک بی کلام میں ہے) اس کے کلام میں اس کے عکم کئے ہوئے منع کئے موے میں فرق و تمیز کرنا کی طرح سے بھی جائز نہیں۔ یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ ایک حرف ك بجائ دوسر عرف كے بدلنے كو جائز ركھا جائے۔ وہ بھى عربى عربى بجى عبرانى بھى سریانی میں کہتا ہے۔ وہ ایسانہیں کہ بھی بات کرتا بھی چپ رہ جاتا ہو۔اللہ تعالیٰ اس ے پاک ومبرا ہے۔ یہ باتیں مخلوق سے متعلق ہیں۔ ذرا سوچو کہ وہ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ( كى كے لئے آج كا دن بے اللہ يى كے لئے جوايك اور ضابط ہے) فرمار ہا ہے ایک گھڑی ایک بل تھوڑی در کے لئے بھی اس کہنے سے نہیں ركا۔ وه مخصر نہيں (مخمرا ہوانہيں) وہ اپنے ساتھ آپ ہے۔ اپنے آپ سے آپ ہى کہتا ہے۔اپ آپ ہےآپ ہی سنتا ہے۔اپے سوال کا جواب آپ ہی دیتا ہے۔ خود لمن الملك كبتا م جواب مين خود عى الله الواحد القهار كبتا م ازل س ابد تكسب ہوتے ہوئے بھى نہ ہونے كے شار ميں ہيں عين شهود ہوتے ہوئے بھى وجود كے بغير ہيں۔ مبين سالُ دن محفظ من ليح بلحاظ كرش آفاب ہيں۔ نظام شي دور فلك عان كا ربط م-وليس عند الله صباح ولا مساء (الله ك ياس ندمج إنشام) كلام مجيديل غائب حاضر موكركمتا بمنتظركووا تع شده (مون والكوموا مو) جانتا ہے۔ حال کو بطریقتہ ماضی لوٹا لاتا ہے۔ ای میں سے ایک فصل بیان کی گئ ہے۔اگر ہرایک باب کو بیان کرنے لگ جاؤں تو بات بوھ جائے گی۔ ہمیں مخفر طور ے کہنا منظور ہے۔ مَالِكِ يَوْم الدِّيْن (قيامت كے دن كے مالك) فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَّرَهُ (جَوَلُونَى وَره برابر على كرےوه و كھ لے اس كى بھلائى) اس كتاب اوراس باره مي ع-وما امرنا الا واحدة كلمع بالبصر (نبين علم كيا ہم نے مرایک ملک جھکنے تک) سے ایک تلوج (اشارہ) ای مراد کی باب کی گئی ہے۔ امروز پری و دی و فروا بر چاریج بود تو فرد آ

(آج پرسون کل گزرامؤ کل آنے والا چاروں ایک بین تو ایک مو جا)

ت سم اس فن موسد کر کرشت کو تا تا داند و کرائن کی ک

خوب مجھ لو کہ اثبات اثنیت (دوئی کا ثبوت) ہوتے ہی انیت ( یکتائی) کی تحقیق ہوجاتی ہے۔ تو پھر سروسلوک کیے تمام ہوگا۔ کیونکر پورا ہوگا کہ و هو بعید فی السلوك غير واصل (وه دور بسلوك ميں ملا ہوائيں) كے دومعنى ہو كتے ہيں ایک اعتبارے اس کوآرام وقرار پایا ہوا۔تصور کرے ایک لحاظ سے نہ پینیا ہوا۔ بے چین ومضطرب مجھ لے۔ اللہ تعالیٰ تک کی کے لئے راستہ بی نہیں اس تک پہنے جانے ے رہ جانے کی بھی کوئی وجہ ہیں فیبقی بین وصل و فصل ( طخ اور جدائی کے يچوں اللہ رہتا ہے) اور جو وصال کو پہنچا ہوا کہنے سے اليا وصال مراد نہيں جس ميں آ جانے سے کوئی بلا اور رنج ہاتی ندرے یا آ کے جانے سے رک جانے کا سب ہوجائے۔ والی موجائے اوٹ جانے کی ہمت ولائے کہ آ کے راستنہیں ہے۔ تھم جانا مناسب ہاور جو کچھ بھی امکانی (مل سکتا) ہاس پربس کرے۔ بات الی نہیں بلکہ جو پہنچا ہوا موتا ہے وہ بھی سیر (آسودہ) نہیں ہوتا بمیشد ادھیر بن جبتو ہی میں رہتا ہے۔ای دروازہ رس مارتا رہتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتاہے کہ دھننے کی راہ نہیں گنجائش نہیں بلکہ باوجود اس کے دھنساای میں رہنا جا ہتا ہے۔اس کوسننا ہوتو عاشقوں سے سنو۔ چنانچہان ہی میں سے ایک بیکتا ہے۔

عجے نیبت کہ سرگشتہ شود طالب دوست عجب لینست کہ من واصل سر گرداغم (وت کے طالب کا آوادہ پیٹان ،و جاکا کی آجب کی بات نیں تجب دیرت کی بات قیے ہے کئی الا ہما اول اور آوادہ پیٹان ادل)

ایک اورمعنی وہ ہو سکتے ہیں جومولانا کی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ اور ان
کر تبعین جیسے کہ عبد الرزاق رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ اور بہت سارے صوفیاء جنہوں نے
توحید وتحقیق کا نعرہ لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ھو سبحانه تعالی عین الاشیاء
(پاک منزہ اللہ سب چیزوں کی عین یعنی حقیقت ہے) مطلب بیکہ ان وجودات کے سوا
کوئی وجود نہیں ۔ وہی ہے جو تمام صور واشکال (صوراؤل شکلوں) میں ظاہر ہوا ہے۔ ھو

الظاهر هو البلطن (وہی حاضر وہی کھلا۔ وہی غائب وہی چھپا) یہ اس کے سوانہیں جائے۔ان ہی میں ایک کہتا ہے۔

انکه برآ مد به برم مجلسیال دوست دوست گرچه غلط می دید نیست غلط اوست اوست (وہ چوجلس میں آیا ہے وہ دوستوں کا دوست ہے اگرچہ کھاوردکھائی دےرہا ہے بیفلونیں وہ وہ ی ہے) ال شعور كے ہاتھ آ جانے كے بعد عارف محقق كا سلوك يورا موجاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وجود لا متاہی ہے۔ (جس کی کوئی انتہائییں ہے) اس کے ایے ہونے سے نظارہ وقت میں وقتاً فوقتاً ایک سیرے دوسری سیر میں آجاتا ہے رہتا ہے اور بھی سیر ے خالی نہیں رہتا۔ ہمیشہ سر میں رہتا ہے چر بھی ایگا گی ( یکتائی) جیسی کہ ہونی جا ہے اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ ایے جو ہوتے ہیں ان میں یکٹائی دوئی باقی ہے جب وہ لامتناہی (جس کی انتهانه ہو) ہے تو تھم جانا آرام یا جانا کیے میسر ہوسکتا ہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ ب وقونی حماقت عجالت ملامت ہاتھ آ سکتی ہے۔منہ دکھلاسکتی ہے۔ان کے پیرو یہ بھی كمت بين كداس كواس طرح ال شكل كرسواييان كرنا تتيد فيزنبيل - لاحول ولا قوة الله بالله . متيجه شكل - حد وسط - اصغر - اكبر - صغرى - كبرى - رابط - نسبت كي يهان گنجائش کہاں۔ یہ ٹھیک ہے کہ دریا کا یانی دریا میں ال گیا۔ ایک ہو گیا۔وہ دریا کا یانی جو مختف صورتیں لے لیا تھا اپنے ساتھ اپنا نام لے گیا۔مطلب بیکداس کا نام ہی اس کی دوئی ہے۔ علقہ متوی الاطراف (دائرہ) کواگر خط اور نقطہ وہمی ہے آ دھا آ دھا کریں یا اس خط کو درمیان ہے اگر تقلیم کر دیں تو وہ حلقہ ویسانہیں رہتا۔ نہیں ہوجاتا جیسے کہ پہلے تھا۔لیکن اس کا اثر ضرور باقی رہتا ہے۔اس سے بیمعلوم ہوا کہ جیسے کہ پہلے تھالیکن اس كاار ضرور باقى ربتا إ-اى عيمعلوم بواكه قاب قوسين او ادنى (ال كئي دونوں کمائیں بلکہ اور قریب ہو گئیں۔) ای کی حکایت ہے۔ مجھو کہ وہ ایک درست دائرہ تھا۔اس دائرہ احدی کوخط احمدی آ دھا آ دھا کر کے لوٹ گیا۔اصل دائرہ یہی ہوگیا۔یاد

رے کہ دائر و دیباندر ہا جیبا کہ تصور خط و نقطہ کے پہلے تھا۔ اصل اصل کے ساتھ یگا تگی

كے ساتھ نہ طے تو جُز مِنَ الْكُل (كُل كے بر) كے جيما موتو جاتا ہے ليكن كى صورت

یں ہرکل کا محیوانہیں ہوسکتا۔ تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسك ۔ (جو پھی میں ہرے جی میں ہوں ہوں جو ہونتا ہے۔ جو پھی تیرے فس میں جی میں (ذات میں) ہوہ میں نہیں جانتا۔) ہرکل ہے کیے آگاہ ہوسکتا ہے یا رہ سکتا ہے قطرہ کو دریا کی کیا خر ہو سکتی ہے۔ بیضرور ہے کہ اس ہر کو اس کل نے ایک ہمت ضرور بخش ہے۔ اس لئے یہ چاہتا ہے کہ کل کے ساتھ کل ہوجائے بیاس سے یا اس کے لئے ممکن نہیں اس لئے مث مثا جا کر کل کے ساتھ کل ہوجائے بیاس سے یا اس کے لئے ممکن نہیں اس لئے مث مثا جا کر کل کے ساتھ ایک ہو کہ میں بعین ہونے سے بعنی اس کر ایک ہوجانے سے فوق (وہی وہ) کا گمان (تصور) پیدا کر لیتا ہے چونکہ اب تک اطلاق (باخبری) واشراق (کھانا) اس پرنہیں ہوا۔ اس لئے وہ ضرور تا سلوک ہے نہیں تخم جا تا اپنے آپ کو واصل تصور نہیں کرتا۔ بایزید رحمتہ اللہ علیہ نے ایک قرآن پڑھنے والے سے و ما قدر واللہ کے قدرہ (اللہ کی قدر جو جانی تھی نہ جانی) سنتے ہی سر دیوار سے کرا کر کہنے لگ گئے حق قدرہ (اللہ کی قدر جو جانی تھی نہ جانی) سنتے ہی سر دیوار سے کرا کر کہنے لگ گئے حق قدرہ (اللہ کی قدر جو جانی تھی نہ جانی) سنتے ہی سر دیوار سے کرا کر کہنے لگ گئے حل بیں تیری طلب کیوں پیدا کی۔

حضرت شفق بنی رحمت الله علیہ ہے حقیقت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے تھوڑی ی شکر لی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ سموں نے کہا کہ شکر ہے اس کے بعد آپ نے ای شکر سے چندصور تیں بنا کیں۔ شکر کی بنائی ہوئی صورتوں میں سے ایک ایک دکھا کہ پوچھا کہ یہ کیا ہے تھوڑا ہے۔ یہ باتھی ہے۔ یہ بنل ہے۔ یہ آدی ہے۔ یہ آری ہے۔ یہ باتھی ہے۔ یہ بنائی باریک کر دیا تو وہ پہلے کے جیسے شکر ہوگئی اس کو دکھا کر آپ نے ان کو تو ٹر گولی بنائی باریک کر دیا تو وہ پہلے کے جیسے شکر ہوگئی اس کو دکھا کر آپ نے ان کو تو ٹر گولی بنائی باریک کر دیا تو وہ آپ نے فرا دیا کہ ھذا بیان الحقیقت ( کبی حقیقت کی صراحت و بیان ہے) ہر ایک کی واپسی شکر ہی میں ہوئی کی ونکہ ہر ایک کی اصل شکر تھی۔ لیکن ہر ایک اپنی صورت وشکل واپسی شکر ہی میں ہوئی کیونکہ ہر ایک کی اصل شکر تھی۔ لیکن ہر ایک اپنی صورت وشکل سے ایک نام پاگیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آ دی ہے فلال ہے فلال ہے۔ انیت و اثدیت کی ضوصیت بھی بہی ہے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ یہ سب و آب و گلان ہے۔ اپنیا و آم و گلان بی سبی لیکن جیسے ہی دہ آیا۔ دو ہو گئے۔ دوئی آگئ۔ کہا ھو اندالہ ( بلخاظ ایک ہوجانا کہ میں کین جیسے ہی دہ آیا۔ دو ہو گئے۔ دوئی آگئ۔ کہا ھو اندالہ ( بلخاظ ایک ہوجانا کہ میں کین جیسے ہی دہ آیا۔ دو ہو گئے۔ دوئی آگئ۔ کہا ھو اندالہ ( بلخاظ ایک ہوجانا کہ میں کین جیسے ہی دہ آیا۔ دو ہو گئے۔ دوئی آگئ۔ کہا ھو اندالہ ( بلخاظ ایک ہوجانا کہ کہ کہان ہی

جیسا کہ چاہے) متصور نہ ہوا (ہاتھ نہ آیا) ہرآ دی کے لئے یہ کہاں ممکن ہے کہ وہ ان تمام اشکال وصور پر کہ جس سے وہ متشکل ہے محیط و مدرک ہو جائے۔اگر ایک لا کھ سال بھی سیر میں رہے انتہا کونہیں پہنچتا۔ سیر پوری نہیں ہوتی وصول جیسا کہ ہونا چاہئے ممکن نہیں ہوتا۔

ابدال کی جماعت سے جو جالیس سے کھے زیادہ تھی۔ میں نے ان سے شریعت کا ایک سوال کیا کہ آپ اہل سر ہیں آپ کے سر کرنے کی صورت یہ ہے کہ ساری زمین آپ کی سرگاہ ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کے قدم پنچے۔مشرق میں ہوں تو مغرب اور اگرجنوب میں ہوں تو شال ای طرف ہے۔ زمین کا ایک حصر ایا ہوتا ہے کہ جہاں سے موری ہے۔ زین کا ایک حصدوہ موتا ہے جہاں شام موری ہے۔مغرب کا وفت آ رہا ہے۔ کہیں ظہر کا کہیں عصر کا وفت ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ آپ ایک جگہ تھے۔ جہاں آپ نے می کی تماز اوا کی اور اڑتے ہوئے ایکی جگدا گئے جہاں ابھی می نہیں موئی یا ایے مقام میں پہنے گئے کہ جہاں آ فاب غروب مورہا ہے تو آپ کی ظہر وعصر کی نماز کا قصد کیا ہوا ایل صورت میں آپ کیا کیا کرتے ہیں۔ بدایک اہم ملہ ہے۔ ہم آپ ے متفید ہونا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپ میں کے ایک کو دوزخ میں لے جاتے ہیں تو دوزخ میں کھڑا کردیتے ہیں۔ اس کے اسرارےمطلع كرتے ہيں۔ جب وہ محض وہاں سے لوٹ كر عالم ملك (دنيا) ميں آتا ہے تواس دنيا کی آگ جواس دنیا کی آگ سے ستر ۵۰ درجہ کم اور تحفیدی ہے وہ آپ کو جلائی نہ عائة لكن بيدونيا كى آ گ محققين عارفين اولياء رحمته الله عليهم انبياء عليهم السلام سب كو جلاتی ہے۔ یہ بات بھی میں نے ان سے پوچھی کہ آپ داوں کے حال اوگوں کے جدوں سے باخر ومطلع ہوتے ہیں موجودہ آئدہ (حال استقبال) کی باتیں جانتے ہیں۔ ہر ایک کی ایک ویک ویک ویک ہوئی جوش کھاتی رہی ہے۔ جورو بچے اور لوگ جن ے آپ کونبت ہے وہ جو کھ چپ چھیا کر کرتے ہیں ان کی کھلی اور چھی باتیں آپ ر منکشف ( کشف یائے ہوئے) یعنی کھا ہوئی ہوتی ہیں۔وکی صورت میں آپ اپ

زدیک والوں کے ساتھ کی طرح پیٹ آتے ہیں کیا ان کو ای حالت و کیفیت میں چھوڑتے رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح رہیں۔ دین کے کام میں ست اور جائز و ناجائز کاموں میں پڑے رہیں یا کوئی ایبا سلوک و برتاؤ ان کے ساتھ کرتے ہیں جس کے وہ محتی ہوں۔ میں بھی میسرنہیں۔ایک بات محتی ہوں۔ میں بھی میسرنہیں۔ایک بات عالم حقیقت کی بھی میں نے ان سے دریافت کی کہ آپ حفرات ہمہ اوست (سب وہی عالم حقیقت کی بھی نے ان سے دریافت کی کہ آپ حفرات ہمہ اوست (سب وہی فرماتے ہیں۔ سمھوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بال۔ میں نے کہا ہمہ اوست (سب وہی ) فرماتے تو ہیں لیکن میہ بھی تصور میں لایا ہے کہ ہمہ (سب) کا قرار داد (محمراؤ) اس پر کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اس کلام کی کیفیت کے ساتھ ساتھ ایک بیان بھی ہے یا نہیں ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے وہ اس عاجز مکین در ماندہ اور مضطرب گشتہ (نگ آئے ہوئے) سے خفا اور رنجیدہ ہو گئے اور یہ سمجھے کہ ان کو ملزم مضطرب گشتہ (نگ آئے ہوئے) بحث میں عاجز کر دینے کے لئے یہ سب پچھ کہ ان کو ملزم بھی ہوائے دیا ہو جانے کے سوائے کوئی اور صورت نہتی ۔ تو نوش خوش والی ہو گئے۔ جب تفصیل می غور کیا اور افساف پر اتر آئے تو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بجا ذیا جب تفصیل می خور کیا اور افساف پر اتر آئے تو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بجا ذیا دو جوانے کے سوائے کوئی اور صورت نہتی ۔ تو خوش خوش خوش والی ہو گئے۔

میں نے ان ہے جو گفتگو کی وہ یہ تھی کہ اگر وہ الیا ہوتو سلوک وسیر کیے پورا ہوسکتا ہے۔ اصل کس اعتبار میں ہوگا ہم نے تعین و تشخص اس لئے نہیں کیا کہ عارف ذائق (مزہ پائے ہوئے جانے والے) اور شاہد واجد (دیکھے ہوئے پائے ہوئے) ہے یہ بات چھی ہوئی نہیں۔ جو کوئی (ہم ہے بات کرتے ہوئے) ہمارے کلام میں مشاہدہ حال کے بغیر باتیں بناتا ہے وہ کام میں ست ریٹ جاتا۔ تھیک راستہ پرنہیں چلتا۔ ہرایک اپنی مجبوری کروری کو خوب سمجھتا اور جانتا ہے۔ اس لئے طالب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جہاں ہے من الله الی الله (اللہ سے اللہ کی طرف) سیر شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے معنی کا جو گرگائی رحمتہ اللہ علیہ کے کہ ہوئے ہیں امکان ہے اس کو بھی یان کر دیا جاتا ہے تھی اس کو بھی کے دوسرے معنی کا جو گرگائی رحمتہ اللہ علیہ کے کہے ہوئے ہیں امکان ہے اس کو بھی یان کر دیا جاتا ہے حقیقت کے جنگل کا جو انمر و نزد کی کے میدان کا تجربہ کار وصدت کے دریا کا پیراک صدیت کی چوٹی کا چوٹی کا چڑھے والا مفبوط لند بھی نیا شارہ کر رہا ہے کہ اگر

اس کی ذات کی سزیہ (ہر چیز ہے پاک) سیج (پاکی نے خداکو یادکرنا) میں جیسی کہ کوشش کی جانی چاہئے اگر کی جائے تو وہاں بھٹی کتے ہیں جہاں عبارت ایک ایے نقط کی مثال کے سوائے نہیں ہو علی جو کسی وجہ ہے یا کسی طرح ہے بھی گلاے کرنے بان دینے قابل نہ ہو۔ بیدہ مرتبہ ہے جہاں وہنی تصور کے سوائے رسائی نہیں۔ اگر کسی کو دینے کے قابل نہ ہونے کی سمجھ ہاتھ آ جائے اور وہ اس جہاں (دنیا) اس جہاں کی ابتداء و انتہا نہ ہونے کی سمجھ ہاتھ آ جائے اور وہ اس جہاں (دنیا) اس جہاں دریا کی شبنم کے جیسا ہے جو دریائے محیط ہے جو دریائے محیط ہے جو دریائے مثال دینے کے لئے ایسی بہت بڑی شبنم کے سیا ہے جو دریائے کی ایک بہت بڑی شبنم کے حیسا ہے جو دریائے کی ایک بہت بڑی شبنم کے میں اور دیائے مثال دینے کے لئے ایسی بہت بڑی شبنم کے سیا ہے جو دریائی گئیک مثال نہیں ملتی اگر ہوتی تو ہم دوسری تمثیل بھی دے دیتے۔

جبتم نے اس کو مجھ لیا۔ بیرجان لیا تو اس قول کا مجھٹا آسان ہو جاتا ہے جو محی الدین این عربی رحمته الله علیه اور ان عظیمین اور دوسر محققین في "وجود" ايك بی بے جو کہا ہے وہ استے وجودات ہے متمثل ہے۔اس جہاں اس جہاں کی ساری تعمین جنت کی آرام دہ چزیں دوزخ کی تکلیف وایزادیے والی چزیں تواب عزاب عرش (سب سے اونچامقام) ٹری (سب سے نچلاء قام) سب چھوٹے بوے عزیز ہوں یا ذلیل بزرگ موں یاحقیرایک بی وجود ہے۔اس کے سواکوئی وجودنہیں لیکن گر حسنی جو كەنور مرتضوى سے روثن وجلا بايا موا ضياء مصطفائى سے چك دمك ديا كيا ب يدكها ہے کہ ان تمام وجودات کے ساتھ کہ جن کا ذکر آیا ہے اس کا فیض ہے جوسارے صور و اشکال میں متصور ومتشکل ہے (سب صورتوں میں ساری شکلوں میں اس کا فیض صورت وشكل ليا موام) اوروہ ان موجودات سے سواايك وجود ہے۔ سياس كافيض اين سب صور واشکال (اپی صورتوں اورشکلوں) کے باوجود اس وجود کے سامنے حساب کے لحاظ ے اس ذات ے ایک لاکھ مرتبدال طرح کمتر ہے جیسے کد دریائے محط (سمندر) یا مفت قلزم (سات سمندر) کے مقابل میں شبنم ہوتی ہے۔ سالک بے دریے کے بعد دیگرے بلکہ ہر گھڑی ہریل اس وجود سے گزرتے اس سے پرے پر سے ک سیر عل موجاتے ہیں۔ إلَّا مَا شاءَ الله (البتة تعور ع) جس كاكوئي احساس نه تفاكوئي فيم نه

تھی۔ ہاں ایک بات یہ کہ عین معین ہی ایک وہ ٹی ہے جوتھی اور ہے۔ جس کو باریک تر نازک تر احساس ہی مے محسوں کر سکتے اور انتہائی سمجھ سے سمجھ سکتے 'جان سکتے ہیں۔

حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے دن جرئیل علیہ السلام ایک فرشتہ کو مصطفی صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور کہا کہ بی فرشتہ ایک دن خدائے تعالی کی جناب میں بے ادبی کیا تھا۔ خدائے تعالی سے اینے اڑنے میں عرش کی انتہا یانا جابتا تھا۔ خدائے تعالی نے فرمایا کہ تیرا کام تو جان۔ اڑ۔ اڑ کے دیکھ لے چنانچے یہ فرشتہ سر برارسال اڑتا رہا۔ اس کے پرچھڑ گئے دوسرے پروں کی اس نے دعا ک۔اس کو پڑل گئے۔وہ اورسر بزار سال اڑتار ہا۔ پھراس کے پر چھڑ گئے پھراس نے دعا کی اس کو پرل گئے۔ تین دفعہ وہ ایسا کیا آخر تھک گیا۔ عاجز آ کرعرض کیا کہ خدایا تیراع ش کتنی کشادگی (پھیلاؤ) رکھتا ہے۔ فرمان ہوا کہ ابھی تو عرش کے ایک کنگرہ ہے دوسرے كنگرہ تك بھى نہيں آيا۔اس فرشتہ نے اپنا عجز ظاہر كيا۔ خدائے تعالى كوقير وغلبہ كے ساتھ جان پيچان ليا۔ دوسرے يرول كى درخواست كى فرمان مواكدتونے بادبى کی ہے اس لئے رنہیں مل سکتے۔ جب حسین بن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوں گے اگر وہ تجھ رِ ہاتھ پھیریں گے تو تھے کو پرمل جائیں گے۔حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اس یر پھیرا گیا'اس کے برآ گئے کلوق'متصور ومتشکل کے ساتھ جوفیض قدیم تھا وہ اس صورت وصفت کے ساتھ تھا۔اس ذات کا فیض لاکھوں ہزار مرتبداس سے زیادہ ہے کیا کہوں کھ کہنے میں نہیں آتا۔فیض قدیم کے مقابلہ میں یہ بہت کم ہے کیونکہ اور کیے برابر ہو۔ پھر خدا جانے بیر محروم یہ کیے اور کس وہم کی بناء پر کہتے ہیں کدان وجودات کے سواکوئی وجود ہی نہیں اس کی عزت اس کے جلال اس کی بزرگی کی قتم جس نے ایسا گمان رکھا وہ خدائے تعالی کو نہ تو پہچانا اور نہ اس تک پہنچا نہ معیت و قربت کی دولت سے روشاس ہوا (ندساتھ ہونے نہ زو کی یانے کی سرفرازی اس کو مند دکھلائی والله من وراقهم محیط (اور الله ان کو برطرف ع محرے ہوئے ہے) سب کے ساتھ۔ سطرح سے سے ماتھ۔ سے بغیر سے کا تھے۔سے کا اندر س

كے باہرواى ب-لطف يدكدنداندر بند باہر-ندزديك ندوور-ال سے الى كے ماته كوئى آگاه (باخر) نبيل - سب ده نبيل - ده سبنيل - هو الكل هو الكل اكل هو كلية الكل وكلية الكلي هو كل كل كل الكلي و كلك و كل كلك هو هو هو لا هو الا هو (وه کل بے کل کاکل ہے۔وه کل کی کلیت ہاورکلیت کی کلیت ہے۔وہ کل کا کل کل کا کلیہ اور تمہارا کل تمہارے کل کا کل وہی وہ ہے وہ نہیں وہ بلکہ وای مو) من الله الى الله (الله الله عالله على طرف) كى براى ع مجه من آتى ب كميسى بانتها ہاں كوخوب مجھلو-اس مرتبہ ميں سالك كابي كمان موتا ہے كہ ميں واصل ہو گیا( مل گیا) میری سرمیرا سلوک بورا ہو گیا۔ ایسانہیں ہے بلکہ شریعت۔ طريقت حقيقت حق الحقيقت حقيقت الحق اورحق ب- شريعت مراد بانسان كالل ك قول (كم موع) ع طريقت مراد انسان كالل كے فعل (كم موع) سے۔ حقیقت مراد انسان کال کی دید (دیکھے ہوئے) ہے۔ حقیقت الحقیقت مراد ہانان كال كى بود (مونے) عد حقیقت الحق مراد ہے۔ انسان كال كى بود بود (مونے ميں ہونے) ے حق عبارت ب (مراد ب) بود بود و بود نابود (مونا ش مونا نہ ہونے ش

شریعت وطریقت میں بہت ی کتابیں لکھی گئیں۔ بیان وتحریکا اندازہ نہیں ہو
سکتا۔ ہزارہا کتابیں کھوکھ ہا اقوال ہیں۔ اس میں گفتگو کرنا بضرورت بات ہے۔
ہاں ہاں جو کچھ حقیقت ہے اس کی ایک دلیل اس کا ایک جوت ضرور ہوتا ہے جس کو کی
مثال ونظیر ہے کہنے بات کرنے میں لے آتے ہیں وہ دیکھی ہوئی کا ایک بیان ہوتا
ہے۔ حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم نے فرمایا کہ کما ترون القمر لیلة
البدر والا تضامون فی رویته شیئاً التمثیل بالنسبته الی الرای (جیما کہ دیکھتے ہوتم چورہویں رات کے چاند کو کہ اس کے دیکھتے میں کوئی چیز مانع نہیں یہ
مثال دیکھتے ہوتم چورہویں رات کے چاند کو کہ اس کے دیکھتے میں کوئی چیز مانع نہیں یہ
مثال دیکھتے والے کی نسبت سے ہے۔ دکھتے میں آنے دکھائی دینے والے کی نہیں)
آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رائت رہی لیلة المعراج فی احسن صورة (دیکھا

www.makiabah.org

میں نے اینے رب کومعراج کی رات میں اچھی صورت میں ) فی صورة امرد شاب قططه (نو جوان سنره آغاز گھنگھرووالے بال کی صورت میں) ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رائت رہی فی صورة امی (دیکھا میں نے اسے پروردگارکوائی مال ك صورت ميس) قرآن ميس بهي اس بيان كا بية اس طرح ما عمر كديد الله فوق ایدیهم (اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر) و جاء ربك والملك صفا صفا (آیا تیرا يروردگار اور فرشت جون در جون ) وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره (اس دن چہرے تازہ ہوں گے اور اپنے رب کود مکھتے ہوں گے۔) حفرت امام احمد منبل رضی الشعة كمت بي كر رائت ربى في المنام الف الف مرة (ويكما من ن اي پروردگار کوخواب میں ہزار مرتبہ ہزار مرتبہ) حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ الرویا الصالحة جز من النبوة (سي فواب ايك حصه م نبوت كحصول ميس م) رویاء (خواب میں دیکھنا) خدائے تعالی کوخواب میں دیکھنا اہل سنت کے عقائد میں جائز ے دیکھا جا سکتا ہے۔خدا خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ ولی بات نہیں کہ نیند میں خواب میں جو دیکھیں وہ اور ہو۔ جو کچھ بیداری ہوشیاری میں دیکھیں وہ کچھ اور ہو۔ دنیا مِن كُه اور بور آخرت من كه اور بور تعالى الله غن الحدوث والتغيرانه سبحانه لا يتغير بذاته ولا في اسمائه بحدوث الاكوان (يرتر عاشتالي پدا ہونے ے۔ بدل جانے ے وہ پاک ہے۔ بدلتا نہیں اپنی ذات سے نہ اپنے ناموں سے بدل جانے سے دنیا وعقبٰی کے ) بعض کتابوں میں خواب کو بیداری پر ترجیح دی گئی ہے مگر وہی بات وہی بیان ہے جوہم لکھآئے ہیں وہی بہت اچھا بیان ہے۔ خارا کہا ہوا۔استقامت۔استحکام یافتہ (ہیشگی استواری مضبوطی پایا ہوا)ہے۔

محد واسع رحمته الله عليه كمتے بيں۔ ما رائت شيئاً الا رايت الله فيه (نبيس ديكھي ميں نے كوئى چيز مگر ديكھا ميں نے اللہ كواس ميں) كر م كل فقى ميں عموم كا اقتفا كرتا ہے۔ (اسم نكره جب نبيس كے ساتھ لايا جاتا ہے تو اس سے عموميت مراد ہوتى ہے) اہل صفا و جلا كے نزد يك خلا (كھلا بن) كا وجود بى نبيس اس لئے اس سے بميشہ كى

ديدكا اثاره نبيل موسكاً - ايك بزرك ما رائت شيئاً الا رايت الله قبله (نبيل ریکھی میں نے کوئی چیز مگر دیکھا میں نے اللہ کواس کے بعد) کہتے ہیں ہرایک نے اپنا ایک حال کہا ہے ہرایک کامقصود ایک بی ہے اور ایک بی کا بانا ہے۔ میں نے این خواجہ سے سنا ہے۔ میرے خواجہ فرماتے تھے کہ ایک رات جھ کو اقبال خادم شخ کے اسے لے گئے اور خود باہر چل دیے شی نے طاقیہ (ٹویی) میرے سریر رکی۔ ہزار کئی خرقه مجھ کو پہنایا اور فرمایا کہ جاؤ مشغول رہو بہت مشغول رہو۔ (اپنے کام میں لگے رہو۔اچھی طرح سے اس میں ڈوب جاؤ) خواجہ کے سامنے سے دوگاندادا کرنے کے لئے اٹھا تو کیا دیکتا ہوں کہ وہ جرہ دروازہ دلوار جہت سب شخ بی شخ تھے۔ میں نہیں جانا کہ یں کیے باہرآیا اور عجیب تربیکہ جب دوسری دفعہ گیا اور نظر کیا تو سب کھای حال یر ویا بی تھا جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ای طرح تیسری دفعہ بھی ہوا۔ میں آ گیا اور بہت زیادہ مشغول ہو گیا۔ اس رات میں میں نے جو کھود مکھنے کا تھاوہ سب کھود کھ لیا۔ حفرت شخ رحمتہ الله علیہ نے قیر بک کے گھر میں ساع سنا۔ گھر آنے کے بعد آپ ك ساتھ جومريد تھ ان سے يوچھا كہ قيربك كے گھر ہم گئے۔ ساع سے لوگ الدين كاشاني في كيا كهدر عقد حى الدين كاشاني في عرض كيا كداوك يحداجي بات نبیں کہدرے تھے۔ شخ نے فرمایا سحان اللہ ہم پر قیربک کے گھر میں کیا ہوا اور لوگوں نے کیا کہا۔ مولانا ندکور نے عرض کیا کہ کیا تکل رویت تھا۔ رویت ہوئی تھی۔ (دیدار ہوا تھا) اس کے جواب میں شخ نے فرمایا کہ ہاں ہاں رویت نہ تھی تو پھروہ کیا

ابتدائے حال میں طالب کا مقصود اس کے سوانہیں ہوتا اور اس صورت کے سوانہیں ہوتا اور اس صورت کے سوااور کی دل میں نقش نہیں بناتی لیکن یادرہ کہ یہ نگار خانہ رنگ آمیز (یہ آئینہ خوشنما بھول بھلیاں) ہے۔ عارف اس کوشرک کہتے ہیں اور یہ جو کہا کرتے ہیں دیکھنے والے کیا جانیں کہ وہ کیا تھا۔ وہی تھا یا اور کوئی چیز تھی۔ بردھا فی قلبی (اس کی شندک میرے دل میں) کا فرمان اس وجدان (یانے) کو بخو بی ظاہر کر دیا۔ کھلا ہت دے دیا

www.comakinisaii.com

ہے کہ دیکھنے والا جاتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ دیکھنے والے کی
پیچان وعلامت بیہ کہ وہ بیان نہیں کرسکتا۔ اس کے دومعنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ
ایک چیز دیکھتا ہے جو ایسی ہوتی ہے کہ اس میں نہ رنگ ہے نہ کیفیت نہ جہت (سمت)
نہ خلق نہ قدم (نہ جدید نہ قدیم) نہ تحت (ینچے) نہ فوق (اوپر) نہ طول (لمبائی) نہ عرض
(چوڑ ائی) نہ عمق (گہرائی) نہ بسط (پھیلاؤ) نہ بھن (سمٹاؤ) نہ میمین (داہمنا) نہ بیاد
(بائیاں) اس کو بیان کر نے تو کیا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پچھ کہتا ہے تو کا فر
ہوجاتا ہے۔ بت پرست کہلایا جاتا ہے اور تھم شرع میں موجب ملامت (تھو تھڑ لہ کا
سب) قراریا تا ہے (مفہرایا جاتا ہے)

چنداڑ کے ایک مخص کو پھر مار رہے تھے۔ ذوالنون رحمتہ اللہ علیہ نے ان الرکول کومنع کیا۔ان لڑکوں نے کہا کہ وہ بات جو بیکہتا ہے اگر آپ من یا کیں تو ہم سے زیادہ زور وقوت سے اس کے پیم مارو گے۔ یو چھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ لڑکوں نے جواب دیا کہ ہم ان الفاظ کو دہرانہیں سکتے آپ ہی اس سے یوچھ لیں۔ ذوالنون علیہ الرحمتہ اس کے قریب گئے اور اس سے یو چھا کہ بات کیا ہے۔ تم نے ان اڑکوں سے کیا کہا۔ اس نے جواب دیا کہ ان آئکھوں سے خدا کو دیکھتا ہوں دیکھا کرتا ہوں۔اے ذوالنون اگر نہ و مجھوں تو کیے جیتا رہوں کیونکر جیوں۔ ذوالنون رحمتہ اللہ علیہ نے لڑکوں سے کہا کہ اس كوغوب پھريں ٹكاؤ وصلے مارو نوجوان كے جواب كے بعد ذوالنون رحمتہ اللہ عليہ كے یہ کہنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ روح انسانی سالک پر جل کرتی ہے وہ و کی ہی ہوتی ہے جس كى تعريف بم كر يك بين - يدوه بخلى ب جس مين احياء (جلانا - زنده كرنا) امات (مار ڈالنا موت دیتا) ہے ساری مخلوق کا مجدہ لیزا بھی اس کومیسر حاصل ہو جاتا ہے۔ سالک کے لئے دونوں میں (پروردگار تعالی اور روح میں) فرق کرنا مشکل ہو جاتا ے۔ ایک اور صورت یہ بھی ہو یکتی ہے کہ وہ مخیل نفسانی (نفس کا خیال) تصور شیطانی (شیطان کا صورت بنایا ہوا) ہو حقیقت وہی ہے جو صطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وجدت بردھا فی قلبی (اس نے اس کی شندک این ول میں پائی) معرمہ

ول دائد ومن دانم من دانم و دل دائد - (دل جانتا ہے۔ میں جانتا موں اور دل جانتا ہے) شکر کے چکھنے والا کی عبارت (الفاظ) میں بھی شکر کی مٹھاس کا مزہ بیان نہیں کر سكار بيرمره و بى جانا ہے جس نے چكھا جس نے ديكھا، جانا جس نے چكھا وہ پيايا۔ موی علیہ السلام نے درخت اور آگ دیکھی۔ اِنتی آنا الله (ش بی موں الله) کی آ وازئ يجل كي حقيقت اورعلامت اورايك چيز كوجونو پيدا 'ماده ومثال كے بغير تقى جب معائنه ومشابده كرلياتها تو پير ارنى انظر اليك (دكهلا مجهكوتاكه مين تجهكود يكمون) كس بناء يركس لئ كها-لن توانى (جھكونيس وكي سكا) كا جواب كيول ملا- جانے پیچانے والے۔ دیدار کے راز اور دید کے واقف کو دیکھی ہوئی آ محموں کو دکھاوائیں ہو سكتاكى تنبيه كيول كى كى بھوكود كيونيس سكتاكى جعزكى كيول دى كئ اس كوبھى من لورىي سب کھاس لئے ہوا کہ موی علیہ السلام نے بیچاہا کہ عمل کے پردہ (مثل و ماند کی روک)کودرمیان سے ( ای ش سے ) اٹھا دیا جائے تاکہ وہ عین بعین (آ مکھول سے آ تحصیل ملاک نظاره کرلیں\_(دیکھ لیں۔ چارآ تھے ہوجائیں) تو انہیں یہ جواب دیا گیا كرتمهارى ديده ورى (تيزنظرى) مارى عين كو د كيمنيس سكتى - مارى وجهه كى ياكى اى ماری وجد (چره) کوسب کی نظروں سے چھیائے ہوئے ہے۔ ہاں سے کہ انظر الی الجبل (دیم پیاڑ کی طرف) ہم اس سے پہلے کہ سے ہیں کدودخت آ گ کومثال بنا كراس كے يردے ميں ( پيچيے سے )عكس جمال قدى كوظا ہركيا گيا عكس كاعكمي مشاہدہ میں آیا۔اب بھی اگراس درخت کے پردہ سے (پیچے سے) اس کوایے آپ میل کے لیا جائے تو میسر ہونامکن ہے (ہاتھ آنے کا امکان ہے) مثال وہی تھی لیکن اس دفعہ آگ آگ نتھی۔ درخت درخت نہ تھا۔ وہ کچھ اور بی تھا موی علیہ السلام سے کہا گیا كة ال كى تابنيل ركعة تم رموك نه بهاز رج كا- بعركون ديكه كاكس كود يكه كا-كس كمركى يا در يجد عده رونما موكا\_ (منه دكلا ع كا) بشريت كاجويها ز باس على الیا کوئی محل وموقد نہیں ہاں یہ ہوسکتا ہے بیمکن ہے اس پرعکس کے عکس کی بچلی ہو علی ہے۔اس پر بیروش وظاہر ہوسکتا ہے۔کوہ ستوہ ستی (مستی سے دیا ہوا پہاڑ)غم ورنح کا

مجودایک سرمایہ ہے۔ موئی علیہ السلام کے دل کے سامنے ایک اور پہاڑ آگیا'روک ہو گیا۔ وہ کیے اٹھا' کیونکر دور ہوتا۔ جس کے اٹھ جانے ہے میں کو میں کے ساتھ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو ہمارے سوائے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا۔ پہلا واقعہ حقیقت تھا۔ ہم نے جو پھے کہااس سے ہماری مراد دیدتھی لیعنی دیکھنا تھا۔ دوسرا معاملہ حق الحقیقت کی خواست لیعنی خواہش ہے۔ جو مراد ہے بود (ہونے) سے یہ الیک خواست ہے کہ جس میں ایک حال سے ایک حال میں پہنچ جانے اور ممکن ہونے کا ایک خواست ہے کہ جس میں ایک حال سے ایک حال میں پہنچ جانے اور ممکن ہونے کا بیان میں لانا' انہونی بات ہے۔ مطلب یہ کہ تم' تم رہو حق الحقیقت تہماری صفت ہو جائے۔ تہمارا اپنے میں رہنا' اپنے آپ سے اپنے بغیر رہ کر حقیقت کی بود (ہستی) میں نابود (گم۔ ناپید) ہو جائے۔ تو بود (ہستی۔ ہونا) تہماری تعریف و تو صیف ہو جاتی نابود (گم۔ ناپید) ہو جائے۔ تو بود (ہستی۔ ہونا) تہماری تعریف و تو صیف ہو جاتی

کی صوفی نے جنید رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے الجمد للہ کہا۔ جنید رحمتہ اللہ علیہ نے آتمہ (اس کو پورا کرو) کہا۔ تو صوفی نے کہا کیا کہوں آپ نے فرمایارب العالممین کہواس نے جواب دیا کہ دونوں عالم ایسے کیا ہیں کہ اس کے ماتھ ان کو یاد کروں۔ آپ نے فرمایا اس کو کہو کیونکہ جب نو پیدا قدیم کے متقائل و فرد یک ہوجاتا ہے تو اس کا اپنا کوئی الر نہیں رہتا۔ جنت کا دیکھنا مگوت کا دیکھنا جیسا کہ دیکھنا ضروری ہے۔ دیکھنا جو کھی اس میں ہے اس کو اس میں جو استیں لذتیں۔ حور فلاں۔ محلات۔ میل کہ پہول باغ ۔ کیا ریاں۔ چین شراب می و فوثی ای طرح کی اور دوسری کھانے پینے کی چزیں جو وہاں ایک کے بعد ایک کھائی جائے گی۔ ای کے ساتھ ساتھ دوز خ کا بینے کی چزیں چھو سانب متر ہو جو تکلیف دینے والی چزیں چھو سانب متر ہو ہے تکی ساتھ ساتھ دوز خ کا عذاب میں جو جو تکلیف دینے والی چزیں چھو سانب متر ہو ہے تھاں اند جراو غیرہ۔ یہ جی دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھڑے کیا ہے۔ کر کے ایک عذاب نور حس اور وجدان ہر ایک کا باقی ہے۔ کلما نضجت جاودھم عبد حاودھم جاود آ غیر ھا (جب چڑیاں جل جا کی گئی ہے۔ کلما نضجت جاودھم بدلناھم جاود آ غیر ھا (جب چڑیاں جل جا کی گئی ہے۔ کلما نضجت جاودھم بدلناھم جاود آ غیر ھا (جب چڑیاں جل جا کی گئی ہو ہم ٹی چڑی دوبارہ پیدا کر بدلناھم جاود آ غیر ھا (جب چڑیاں جل جا کھی گئی تو ہم ٹی چڑی دوبارہ پیدا کر بدلناھم جاود آ غیر ھا (جب چڑیاں جل جا کھی گئی تو ہم ٹی چڑی دوبارہ پیدا کر

دیں گے) کا نظارہ کرنا ہوتا ہے۔آگ کو دیکتا ہے کہ وہ اس کے سرکی مانگ سے جلتی مولی یاؤں کے انگوشوں تک پہنچ رہی ہے لیکن واقعہ ایسانہیں ہوتا بلکہ وہ آگ فوراً ایک بی دفعہروش اور تیز ہوکرسب کوجلا کر را کھ کر دیتی ہے۔ بلکہ جیسے جیسے جاتا جاتا ہے ویے ویے درست ہوتا چلا جاتا ہے بی دورایا ہی چکر جاری رہتا ہے۔ پوراجم اچھا ہوجا کر پرجل کرفاک ہوجاتا ہے۔ پھر یکی عمل از سرفوشروع ہوجاتا ہے۔ سرے پاؤں تک یاؤں سے سرتک ای طرح ہوتا رہتا ہے ہرایک کا نظارہ اگر کوئی سالک کرنا جا ہو کر سكتا بے چنانچه وه تھوڑى در كے لئے وہاں كھڑا ہوجاتا ہے۔ان سب مشاہدات ميں ظلمات (اندهرا) كامشامده سب نياده محفن ب-سالك ايخ آپ سے دوزخ میں جانانہیں جا بتالین لے جانے کا مقصود سے ہوتا ہے کہ اس کو بھی اس کے مشاہدہ میں لائے اس کو دکھلائے اس کے اس کوزیردی دھے دے کر دوزخ کے اندرگرا دیتا ہے اس سے اس کامقصود بیہوتا ہے کہ اس کو اس کی پوری اطلاع ہوجائے۔ سالک جران و ریثان وہاں سے لوٹ آتا ہے۔ ای طرح صراط۔ میزان۔ حساب قیامت کا میدان۔ كرى قضا يرجلوس موال وجواب قبركا مشابده كرتا ہے۔ آسانوں يرعرون-عرش مجيد تک کی سر بھی کرتا ہوں کود یکتا ہے کہ وہ ایک شختی کے جیسی ہے۔جس کے دو پرت موتے ہیں۔ایک فرشتہ اس کو بغل میں لیا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کی لمبائی عرش سے رائ تک تصور کرتا ہے لیکن وہ لوح کیسی ہے اس کی حقیقت اللہ ہی کومعلوم ہے۔ای طرح قلم كهجس مين نهراش بن نه خط نه طول نه عرض نه شكل ليكن وه بميشه چال ربتا اور چلنے بی میں ہے۔ایک دروازہ دیکتا ہے جس رقعل لگا ہوا ہوتا ہے۔قل پر مہر کی ہوئی یا تا ہے۔ایک چوکیدار کو دروازہ پر کھڑا ہوا دیکتا ہے۔ ایک لکڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی ے۔وہ چوکیدارندآ دی ہوتا ہے نہ فرشتہ۔ جولکڑی اس کے ہاتھ میں ہے وہ نہ تو سونے ک بندهاندی کی ندمونے کی ندموتی کی۔نداس کوطول بندعرض۔ایک فیمدو یکتا ے۔وہ نہ و دیا کا ہوتا ہے نہ حریر کا (مخمل کا ہوتا ہے نہ اطلس کا) نہ لمباہے نہ چوڑا نہ بنا ہوا ہے ندسلا ہوا۔وہ مکان بھی نہیں اس کومکان کہا بھی نہیں جاسکتا چونکہ اس کود ہاں کھڑا کیا گیا ہے اس لئے اس کو مکان ہی کہنا پڑتا ہے۔ وہاں مکان کہاں۔ اس خیمہ کے اندر

کیا ہے اور کون ہے اس کو کہاں تک لے جاتے ہیں وہ وہاں کیا کیا دیکھتا اور کس کو دیکھتا

ہے۔ کہنے ہیں نہیں آ سکا۔ اس مرتبہ کے سالک کو یہاں تک لے جایا کرتے ہیں۔

بعدہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یا ہوا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے

ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس کو بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لے جانے والا وہ بی ہو گئر سے درجے ہیں۔ اندر کی انہیں خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہورہا ہے۔

یا رسول دروازہ ہی پر کھڑے درجے ہیں۔ اندر کی انہیں خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہورہا ہے۔

ہاں جب وہ وہ اس سے لوٹ آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہتم سے کیا معاملہ ہوا۔

اندر جانے والے کو جو بہتر ومناسب معلوم ہوتا ہے وہ کہتا ہے۔ جس کا کہنا مناسب نہیں

سجھتا وہ نہیں کہتا چھیائے رکھتا ہے۔ خب ندت (بخل۔ بچوی) کو کام ہیں لاتا۔ کوتا ہی کرتا

ہے۔ لے جانے والے کا اندر جانے والے سے پوچھے کا مطلب سے ہوتا ہے کہ جو پچھے

اس کو معلوم نہیں اس کا تھوڑ ا بہت علم ہو جائے اس کے ساتھ کیا ہوا معلوم ہو جائے۔ اس کے ماتھ کیا ہوا معلوم ہو جائے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا معلوم ہو جائے۔ اس کے ماتھ کیا ہوا معلوم ہو جائے۔ اس کے ماتھ کیا ہوا معلوم ہو جائے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا معلوم ہو جائے۔ اس سے معلوم ہو جائے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا معلوم ہو جائے۔ اس سے ساری چیز ہیں کھل جاتی ہیں۔ سے جو پچھے ہم نے لکھا ہے وہ مقبلے ہو جائے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا معلوم ہو جائے۔ اس سے سے کھل جائے کے اقسام ہیں ہے۔

حقیقت کے مل جانے کے اقدام میں ہے ہے۔

یان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان ابوتر اب خشی رحمتہ اللہ علیہ کی تربیت میں تھا۔ ابوتر اب رحمتہ اللہ علیہ نے اس ہے کہا کہ تیری استعداد کا لخاظ کرتے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تو بایز پر رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جائے۔ اس کے جواب میں وہ نوجوان یہ کہنے لگا کہ ان کی خدمت میں کیا دیکھوں گا۔ انہیں دیکھ کر کیا کروں گا۔ میں یہاں میٹھا ہوا بایز پر کے خدا کوستر مرتبہ دیکھا کرتا ہوں۔ اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ایک مرتبہ بایز پر رحمتہ اللہ علیہ کا دیکھ لیما فدا کوستر بار دیکھ لینے ہی بہتر ہے۔

کہ ایک مرتبہ بایز پر رحمتہ اللہ علیہ کا دیکھ لیما فدا کوستر بار دیکھ لینے ہی بہتر ہے۔

نوجوان نے کہا کہ یہ کسے ہوسکتا ہے۔ اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو پھوتو دیکھ دہا باد جو سے کھا تو تو اپنے خوصلہ واستعداد کے موافق دیکھ دہا ہے جو پھھ بایز پر رحمتہ اللہ علیہ اس دیکھے گا بھٹر روانداز وہا پر پر رحمتہ اللہ علیہ ہوگا۔ واقعہ سے کہ ابوتر اب رحمتہ اللہ علیہ اس دیکھے گا بھٹر روانداز وہا پر پر رحمت اللہ علیہ ہوگا۔ واقعہ سے کہ ابوتر اب رحمتہ اللہ علیہ اس کو جو ان کے گا بھٹر روانداز وہا پر پر رحمت اللہ علیہ ہوگا۔ واقعہ سے کہ ابوتر اب رحمتہ اللہ علیہ اس کو جو ان کے گا بھٹر روانداز وہا پر پر رحمتہ اللہ علیہ ہوگا۔ واقعہ سے جو ابوتر اب رحمتہ اللہ علیہ ہوگا۔ واقعہ سے جو بھتا ابوتر اب رحمتہ اللہ علیہ ہوگا۔ واقعہ سے جو بھی ابوتر اب رحمتہ اللہ علیہ اس کو جو ان کو خوان کو ''دید'' (ویکھنے) ہے ''بوڈ' (ہونے) میں لے جانا چا ہے تھے۔ وہ وہ دید شرا گائیں۔ اس کو خوان کو ''دید'' (ویکھنے) ہے ''بوڈ' (ہونے) میں لے جانا چا ہے تھے۔ وہ وہ دید شرا گائیں۔

www.unakadadh.org

چا تھا۔ کیل بود کی اس کونجر نے تھی۔ دید ہی شن تھبرا ہوا آ رام پایا ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ دیدے بودیس بینی تک ہزاروں جگل میدان وادیاں سے میں ہیں۔اس کے علاوہ اور بہت ساری خدیس بہاڑیاں ہیں۔ وہ برا ای خوش نصیب ہے رب العزت كا بارا جا با موا بجوديد سے بود على آجائے۔ يہ بھى روايت كرتے بيل كدابوعثان كى رحمة الله علیہ نے بغداد کے مشامخین کے نام ایک خط بھیجا جس کامضمون سے تھا کہ اے مشامخان بغداد صوفیان عراق بزاروں آگ کے پہاڑ خاردار خنرقوں کا یار کرنا تمہارے لئے ضروری ہے اگر بیرمراحل طے نہ کر لئے۔ پاراز نہ گئے۔ ختیاں نہ اٹھا کیں تو پھر کس کام میں ہو۔ کیا کر رہے ہو۔ جنید رحمتہ اللہ علیہ نے بغداد کے صوفیوں کو جمع کیا۔ ان کے سامنے وہ خط پڑھا۔سب نے ایک رائے ہوکر بیکہا کہ ان کی مراد آگ کے پہاڑ' فاردار خندق سے فدا کے رائے میں مث جانا ہے۔ جب تک کی ہزار بار مث نہ جائیں۔مقصود کوئیس چینچے۔جنید رحمتہ الله علیہ رو پڑے۔ کہنے لگے کہ ان خندقوں ان پہاڑوں میں سے میں نے ایک بھی طے نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی حریری رحت الله علیہ رو يڑے اور كہا كرا بے جنيدتم شخ ہوتم يہ كہتے ہوكرتم نے ايك پہاڑ ايك خندق طے نہيں كيام كين ( يجاره) حريرى تين قدم بهي آ كينيس كيا- بيسنة بي جلى رحمة الله عليه في نعرہ لگایا کہا کہ اے شخ جنیدتم نے ایک خندق ایک پہاڑ بھی یارنہ کیا اور شخ حریری تین قدم بھی آ گے نہیں گئے۔ ممکین شبلی وہ ہے کہ جس نے اس راستہ کی گرد و غبار تک نہ ریکھی۔ یہ بات دیدے بودیعنی دیکھنے سے ہونے تک کی ہے۔ ہاں اتا مجھلوکہ "حق الحقیقت 'انسان کامل کے ہونے سے مراد ہے۔ جو کی عبارت کی نظیر و مثال میں یا کی کے وہم و خیال میں نہیں آ سکا۔ اشارے کنایہ سے بھی کی کونجروار و ہوشیار نہیں کیا جا كا تحرير وتقرير من نبين الاعاربايزير وحدالله عليه في اسبحاني ما اعظم شاني (میں سان مری کیسی بری شان ہے)

جنیدرجمته الله علیه نے کیس فی جبتی سوی الله (میرے جبم میں الله کے سوائے نہیں) حسین مفور رجمته الدعلیہ نے "انا الحق" (میں حق مول) الو

www.maludbalu.org

الحن خرقانی رحت الله علیہ نے " انا اقل من ربی بسنتین " (ش ایٹے پروردگار ے دو سال چھوٹا ہوں) کی بزرگ نے " لا فرق بینی و بین رہی الا افی تقدمت بالعبودية" ( جُه ين اور مر ع يرور كار من كه فرق نيل - اگر عاق يني كه مين نے سبقت پيش قدى كى عبادت و بندگى مين) كى نے" الصوفى هو الله "(صوفى وبى الله) حريى رحمة الشعليه في" الفقير لا يقتقر الى نفسه ولا الى ربه "(فقيرن عاج اينفس كانه اي يروردگاركا) ايك محقق" اذاتم الفقر فهو الله "(جب يورا موجاتا ع فقرتو وه الله عداور ايك في" انا ابن الازل" (مين ازل كابيًا بون) ايك صحائي رضى الله عند في" ولدت امى اباها" (میری ماں نے اپنے باپ کو جنا) کی بات اس قدر ہے کہ ایک کھنیں۔ دوسرے کھ نبين كا كواه موكا شيل رحمة الشعليد في" انا اقول وانا اسمع و هل في الدارين غيدى "(من بى كرتام س بى سنتا مول اورمير بروائ دونول جران مل كون ب) بدیزرگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔صوفیاء رحم اللہ کی باتوں میں ایک ہونے کا ملاپ کا وہم پایا جائے تو اس کوئن الحقیقت کی حکایت سجھ لو کیونکہ حقیقت الحق کی تعریف میر کی گ ع كـ "لا يحطى به نبى المرسل ولا ملك مقرب ولا ولى عارف ولا صديق محقق " (جس كا اعاط كوكى في رسول و يكي يايا موا كوكى فرشة كوكى عارف ولی اور کوئی محقق صدیق نہ کر سکا۔) اگرتم یہ کہو کہ خدا جا ہے تو وہ کی کواپنی حقیقت سے آثنا كرسكا ع كرويا عدة الركا جواب يدع كد" إن الله لا يوصف بالمحال" (البته الله محال م موصوف نبيل) اصول يه ع كم افعال صفات كي طرف جاتے ہیں اور صفات سے ذات کی طرف آتے ہیں ذات میں ذات کے ساتھ او جاتے ہیں۔اس ےآگے کھ بھی بھے میں نہیں آتا۔مہم کام نہیں کرتی۔" اعوذ بعفوك من عقابك " تيري مفوو درگزركى پناه مين آتا مون تيرى پكر سے ) كهدكر فعل مے فعل میں گئے۔ اعوذ برضاك من سخطك (بناه لينا مول تيرى خوشنودى كى تيرى ناخوشى سے) كه كرصفت سے صفت شل مو كئے۔ اعوذ بك منك (يناه ليا

www.mainabah.org

مول تيري تھے ے ) كه كر ذات على ذات كے ماتھ آ گئے۔ جو كھ نبت (تعلق) اضافت (لگاؤ) عبارت (مراد) اشارت (فشاء)فہم (سمجھ) شعور (یانے) ش آنے ے باہر تھا وہ نیس آ سکتا تھا۔ اس کو ماابلغ مدحتك (نیس رسائی یا تا ہوں تیری مرح كى) اور لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك (تيرى تعريف كرنيس سكنا كرواى كه جو كھ تونے اپنى تعريف آپ كى ہے) كه كرايك حصه ہے دوس سے حصہ کے ساتھ کفاف کر گیا۔ باقی کوطرح دے گیا (اڑا گیا) یہ بھی ہوتا ہے کہ فعل عفل میں صفت عصفت میں اور ذات کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔اس کے بعد ورالوری (یے ے یے) ہاں کی حکایت نین کی جا کئے۔اس کو تریش لا یانبیں جا سکا۔ گرگانی رحمت الله علیه کی تیزی جالا کی سمحدرسائی ان کو کہنے لکھنے سانے میں لے آئی جس کا اثارہ کلام ربانی کی شرح کرتے ہوئے کر دیا گیا۔ جس کو علائے ربانی جانے ہیں۔حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلام ظلمات (اندھیرے) میں ذرائع و اسباب کا پاس لحاظ کر کے بے چین و حیران سرگرداں رہ گئے۔مطلب مید کہ مشاہرہ و معائنه کے بغیر صرف دلیل وسند برراضی نہ تھے۔ملاقات تو صرف بلک مارنے یا لحظہ جر تك بھى نہيں ہوتى۔ دل كو ان خطرات سے كون لوٹا لائے۔ ہوا ہوك سے كون پير لائے۔ ہوسکتا ہے کہ طاہر ہوجائے۔ ممکن ہے کہ عیاں ہوجائے۔

ایک ایا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ سارے دکھ درد عبنا ' بھنا' مرتا اس کے لئے افتیار کرتا ہے۔ شوق کا دریا جوش میں آتا جاتا ہے۔ شورش طلب میں لے آتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ (کون ہے جو قبول کرتا ہے ترہے ہوئے کی دعا کو) مقدمہ جیت گیا۔ عذرات قبول ہو گئے۔ مقصد حاصل کرنے کاعلم (طریقہ) اس پکھل گیا۔ جس کا ارشاد ادعونی استجب لکم (دعا کرو جھے ہے تا کہ میں قبول کروں تہاری دعا کی استقبال کے لئے آتی ہے۔ فلما جن علیه اللیل (جب چھا گئی ان پردات) ہمرادان کی عاجر سی بچوارگی کا ظاہر کرتا ہے۔ یہان کے بات وائے بیتراری بڑے ہے کہ وہ بیتراری بڑے ہے۔ داہ کوکب (دیکھنا ستارہ) ہے مطلب ہے کہ وہ بیتراری بڑے ہے کہ وہ بیتراری بڑے ہے۔ داہ کوکب (دیکھنا ستارہ) ہے مطلب ہے کہ وہ

www.makuabah.org

میدان طلب طے کر کے مقصود کے شہر کے درواز ور پہنچ گئے۔ معثوق بسامال شدتا باد چنین بادا کفرش جمد ایمال شدتا باد چنین بادا (معوق موافق مو گیا جب تک موالیا عی مو اس کا کفر ایمان مو گیا جب تک موالیا عی مو يرتقصود وه ع جوسب مقاصد عسوا اور زالا عدانتها كو پينجا مواردليل راه پایا موار بیجانا کدوه دل کوایک طلب عل لگادیتا ہے۔ تو ده اس کوائی قرارگاه بنالیتا ہے۔) افول جوزوال وزبول (وصلنا عروب موناء محشنا از جانا ور رگ ) كى دليل ہاں کومشاہرہ کے بعد کہا۔ ہاں ہاں بدوہ تمثیل ہے جو تمثل و تفکل میں عین وصف ر کھتے ہوئے بھی تغیر و تبدیل رکھتی ہے۔ عاقل کائل (بہترین مجھدار) بالغ فاضل (بزرگ بنجا موا) متغير (بدلنے والے کھے على موجانے والے کو) کوائي تغير نے ك جگہنیں بناتا۔ کونکہ شغیر کوقرار بی نہیں وہ ایک طرح سے نہیں رہتا۔معرعہ: اہل تمیز غانه کردند بر ملے (سمجھ دار بل پر گھر نہیں بناتے) اہل صفا و وفا (صوفی اور عاشق) اس ے بالکل دل نہیں لگاتے۔ اس کو ول نہیں دے دیتے۔ لا یتجلی فی صورة مرتین (ایک صورت میں دوبارہ جلوہ نہیں کتا) اس کی دلیل ہے۔ ای کی بے ثابی ' بقراری کی طرف اثاره کرتی ہے۔ پہلے توفی احسن صورة (اچھی صورت میں) كہا۔ اس كے بعد مكر امرد شاب قطط (نوجوان محتكمريا لے بال والا جس كا ابھى سررہ آغاز نہ ہوا ہو) کی نے فی صورة امی (میری مال کی صورت میں) فلیل الله علیہ السلام کے لئے صورت ایٹ شکل ممثل سے گزر جانا (نکل جانا) ضروری تھا اس لے آپ نے لا احب افلین (میں ڈھنے والے کو دوست نہیں رکھا) کہدریا لینی میں اس کو دوست نہیں رکھنا جس کے جمال میں گھٹاؤ اور پڑمردگی ہو۔ میں اس کونہیں جا ہتا جس ميں وفا ثبات نه مو( دوئ كا پورا كرنا و قرار و قيام نه مو) ميں اس كونيس جاہتا جو میرے ماتھ ندرے۔ان کوان کی بلند صد دیدے بودیش کے گئ اور کم کر دیا (ویکھنے ے ہوئے عل لے جا کر ہونے علی محرکر دیا) ایک روشی بلوغ (ایک فور رسانی بھی)

www.unalhabah.org

رکھلائی دی تو محقیق سے جان لیا کہ بھی جائے بناہ اور مخبرنے کی جگہ ہے اس سے آگے

رات نہیں۔ اس سے بہتر اس کی جگہ تھر نے کا مقام اور کوئی نہیں۔ فلما رای القمر بازغاً قال هذا ربى (جب چائدكود يكما كدوه روشى عكماييمرايروردگار ع)دل كى كرائيول سے فور كے ساتھ سنو۔ بود ش اتهام بود بود تھا ( ہونے ميں ہونے كى تہت مقى) اس بقيد كے لئے كوئى نقيہ بيكس (اس بچے كھے كا كوئى بچا كھچانبيں) اگر بتو بود ے بود بود تک (ہونے سے اس نے کو نے کہد وجود تک وجود کے وجود تك \_ اگر طلوع افول نزول كو مجه جائين تو مطلب حاصل كرني مقعد يا ليني كى منزل ين آجاتے بيں۔ بلد موجاتے بيں۔ اس عصرت ايرائيم عليه السام مطلع موے تھے۔ وہ شیلی علیہ الرحسة تو نہ سے کہ شیلی کی طرح محبوب کی بناہ عن آگر بچھ کہتے ۔ آپ غ لئن لم يهدنى ربى لا كونن من القوم الضالين (اگر يمرا يروردگار يرى راہری نہ کرتا تو یس قوم گراہ یس ہوتا) اس لئے کہ آپ پر طلوع ( نکلنے ) یس بی ایک مطلع عجلی کیا ( تکلنے کی جگه د کھلائی دی) کیونکہ ہر حق کی ( ہوتے کی ) ایک حقیقت (بوتاین) ہوا کرتی ہے۔ فلما رای الشمس بازغه قال هذا ربی هذا اكبر فلما افلت (جبور يكما آفاب چكا مواكهايد يرارب بيدبهت بزام جب دعل كيا) وجم وفهم (كمان سجه) كايهال وخل نبيل مثال ونظير (اي وي) ك مخباكش نہیں تخیل و تمثل کے لئے گمان کامحل نہیں۔شیطان فرشتہ نی ولی کے لئے راستنہیں۔ تدبير كى جائے تو كياكى جائے اگر چھتد بير موعتى ہوت بى كەتقىد (قىد ش آ جانا ' پابند ہوجانا) تمکن (مخمر جانا ٹھکانے ہے ہوجانا) اقرار (مان لینا) بجز وانکسار کیساتھ مرنیجا کے ہوئے رہنا پڑتا ہے اور ای پر مخصر ہونا کہ انبی وجہت وجہی (ش منہ کرتا ہوں ایے کی طرف) یہ کیا ہے بھی کہتا ہے کہ تو تو ہے۔ جبیا کہ ہے ہے۔ ہم بھی اعتقادر کھتے ہیں اور ای قدر کہتے ہیں کہ تو ہے۔ جب تھے کو تیری صفت سے یاد کرتے ہیں تو اس کے سوا كيا كيس كه فاطر السمؤت والارض (پيداكرنے والا آسانوں اور زمين كا) نتیجہ بیکہ خوداک قدرضرور جانتے ہیں کہ شرک نہیں ہیں۔ یہی کہ دیدے بود می آئے میں اور بودے بود بود ش آ کروہاں ے بھی گرد کے ہیں۔ صرف صرف (چے ہوئے

www.unakiabah.org

کے چھے ہوئے) کو بھنے گئے ہیں۔ مصورعلیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ پاک ومنزہ جاتا ہوں کے چھے ہوئے) کو بھنے گئی کرنے والوں کے جو تھے کو یکنائی سے یاد کرتے ہیں۔ کیا خوب اشارہ کیا ہے ملحد حکیم یہ فجر دیتا ہے کہ اللہ خول فی الکفر الحقیقی والخروج عن الاسلام المجازی (داخل ہونا کفر حقیقی میں اور نکل آٹا اسلام ظاہری سے) وان لا تلتفت الا بما کان وراء الشحوص الثلة (التفات نہ کرنا ناسوت ملوت جروت کی طرف) و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم دائم الحزن والبکاء (رسول الشعلیہ وسلم دائم الحزن والبکاء (رسول الشعلیہ وسلم ہیشہ فکر اور رونے میں رہا کرتے تھے) ہوئی۔ تو رونے چلائے رئج وغم کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا وار کیا کیا جا سکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا کیا جا کا کو کیا کیا جا سکتا ہوں کیا گان کو کا کھوں کے سوائے اور کیا کیا جا سکتا ہوں کیا جا کیا گان کا کو کسور کیا کیا جا سکتا ہوں کیا گانے کا کو کیا کیا گانوں کیا گانے کیا گانے کیا گانے کا کو کیا گانے کو کیا گانے کیا گانے کو کیا گانے کر کے کو کو کیا گانے کو کیا گانے کیا گانے کیا گانے کیا گیا گانے کیا گانے گانے کیا گانے کا گانے کیا گ

فیف قدیم کی نبعت اس کے ساتھ الی ہوتی ہے جسے کہ جہنم کی ہوا کے ساتھ اور ہزارہا سمندر کے جومقابل ہواس کے جسی ہے اس بے وقوف راہ کو اس عالم جابل کو اس بوڑھے دودھ پینے والے پچہ کو ۔ اس عارف نادان کو ۔ اس مرشد گراہ کو اس پخشوائے پس افقادہ کو کیا کہو گے جو بہ کہتا ہے کہ اس کا سلوک پورا ہوگیا۔ خوب سمجھلو کہ بیایک بے نتیجہ بات ہے اس نے بینہ جانا کہ گرگائی رحمتہ اللہ علیہ کے قول بیس کھی بات ساف روش معی موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ و ھو بعید فی السلوك غیر واصل واصل میان کہ اس کا سلوک غیر واصل میں موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ و ھو بعید فی السلوك غیر واصل مان ہوا نہیں ہے ) سارے درجات پر فائز ہوئے ۔ سب مقاصد کو جہنچ کے باوجود بھی اس کا سلوک پورا نہیں ہوا۔ اس کے سرے طلب نہیں گئ ۔ اس کی آرزد کم نہ ہوئی ۔ یہ کہتے ہیں کہ بحوں لیل کی طلب میں جب مصبتیں مشکلیں رن کی و تکلیف اٹھایا سب پچھ کرنے کے بعد اپنی مراد کو پہنچ گیا ' ہوا ہوس پوری کرنے کے بعد و تکلیف اٹھایا ' سب پچھ کرنے کے بعد اپنی مراد کو پہنچ گیا ' ہوا ہوس پوری کرنے کے بعد خواہش لیل کی طلب میں جب مصبتیں مشکلیں رن کے بعد خواہش لیل کی طلب اس کے دل سے نہ گئ ۔ اللہم انت فی عماہ واحمد حبیبك فی وله (اے ہارے ہارے پردرگار تو اپر ہیں ہے اچر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فی وله (اے ہارے پردرگار تو اپر ہیں ہے اچر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فی وله (اے ہارے پردرگار تو اپر ہیں ہے اچر مصطفی عمرہ واحمد حبیب فی وله (اے ہارے ہارے پردرگار تو اپر ہیں ہے اچر مصطفی عمرہ واحمد حبیب فی وله (اے ہارے ہارے پردردگار تو اپر ہیں ہے اچر مصطفی عمرہ واحمد حبیب فی وله واحد دیا ہے ہارہ کو بھی دیا ہو سلم کی دورگار کو ایک ہیں ہو کہ کو سلم کی دورگار کو اپر ہیں ہے اچر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دورگار کو ایک ہا کہ کو دورگار کو ایک ہا کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہے درگار کو ایک ہو کہ کی دورگار کو ایک ہیں ہو کی جو درگار کو ایک ہیں ہو کی دورگار کو ایک ہیں ہو کی دورگار کو ایک ہو کی دورگار کو ایک ہو کی دورگار کو ایک ہو کی کی دورگار کو ایک ہو کر ایک ہو کی دورگار کو کو کی دورگار کو ایک ہو کی کی دورگار کو ایک ہو کی دورگار کو ایک ہو کی دورگار کو ایک ہو کی دورگار کو کی کی دورگار کو ایک ہو کی دورگار کو کی کی دورگار کو کی کی دورگار کو کی کی دورگار کو ایک کی دورگار کی کی کی کی دورگار کو کی کی دورگار کو کی کی کی دورگار کو کی کی دورگار کو ک

www.makiabah.org

ترے صبب اس میں تیرے ساتھ) بات سے کرحس عقل طبح ول روح کواس دنیا ک خرنیں کہ وہ کیا ہے۔ اس کوکی طرح سے بھی کوئی احساس نہیں کرسکتا۔ ہاں اگر احماس كرسكتي ہو دوح اعظم ہے جس كوہم فيفن قديم كہتے ہيں۔جس كا اللہ تعالیٰ كے ساتھ ایک لگاؤ ہے۔ای کے شعور کے لحاظ سے ہرایک اپنی نبت کی مناسبت سے قربت (نزد کی) جنبیت (ایک قتم کے ہونا) نصیبہ (مراد) میراث (ترکہ) یا تا ہاور مخطوظ (خوش حرے لیتا) رہتا ہے۔ حتی کہ جم اور چھونے کی قوت بھی ذوق یاتی ہے یہ بھی جان لو کی علم الیقین (بلا کسی شک وشبہ کے جاننا) اور عین الیقین (آ مکھول ے دیکھ كر بلاكى شك وشبركے جاننا) يعلم ويكھنے كے بعد آتا ہے۔ اس لئے كہنے سننے ميں بھى آتا ہے۔ وہ کیا یمی کہ ثابت کرنا فی کرنا عین الیقین مراد ہے ہونے سے حق الیقین (اور جانا) ہونا ہونے یں۔اس سآ کے جومرات بیں وہ کہنے سننے میں نہیں آ عجة اس لخ اس كا اشاره بھى ندآيا۔ البتہ كى وىى بجرس كے بارے يلى جو كھ ہمارے رسول صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كمغور وفكر كرو الله كى صفات ميں اورغور وفكر نه كروالله كى ذات يس-قرآن شريف يس بكرالله ذراتا عم كواي نفس عئيد بھی ای کا اشارہ ہے کہ ذات میں غور وفکر کامحل وموقع ہی نہیں کی بزرگ نے کیا اچھی بات کی کہ کون (دنیا کا بنانے والا) کہنے سننے میں نہیں آتا۔ کہنے سننے میں آنے کے لائق بی نہیں اس مبتداء کوخر پر تھرادیں توبات کی اور بحث مناسبت ہو جاتی ہے کیونکہ بي مديث شريف كاظ ع بي فيك بك اذا ذكر الله في سكتو (جب الله كا ذكرة جائے تو خاموش ہوجاؤ۔

الحمد لله ربّ الغلمين تمت الرساله

سب تعریف الله بی کے لئے جوسارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ ختم موار سالہ

www.makabab.org

ترجمه بإزده رسائل رسالهٔ سوم

رویت باری تعالی

تعنيف

قطب الاقطاب سيدمجر حسيني خواجه كيسودراز بنده نواز رحمة الشعليه

2.7

مولانا قاضى احرعبد الصمد صاحب فاروقي قادري چشتى قدس الشره العزيز

www.uakinbah.arg



## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

امام رضی الله عند (امام اعظم الوصيف نعمان بن ثابت رضی الله عنه) نے فقہ ا كبريس رويت بارى تعالى (خدائے تعالى كوآ كھوں ے ويكھنے) كا مسلمراحت كے ساتھ نہیں لکھا۔ امام فخر الاسلام برودی رحمتہ الله علیہ نے اپنی تصنیف برودی میں الله تعالی کود مکھنے ہے دیکھنے کودلیل سندے ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیرسائل جو ہم نے تحریر کئے ہیں وہ صاحبین سے مروی ہیں۔صاحبین سے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے دوٹا گردامام یوسف رحمتہ اللہ علیہ اور امام ابو محمد رحمتہ اللہ علیہ مراد ہیں) انہوں نے دلائل و اسناد سے ثابت کیا ہے کہ موشین خدا تعالیٰ کو قیامت میں اپنی آ تھوں سے میس کے مارا بھی کی ایمان ہاں کوہم کے جانے ہیں کہ قیامت میں مونین خدا اللی کوان ہی آ تھوں سے دیکھیں گے۔ زیدیہ معزلداس طرح کی روایت کے مفکر ہیں۔ان کے سوائے اور بھی گروہ ہیں کہ جنہوں نے ان سے اتفاق کیا ہے۔ رویت باری تعالی کے مسلم میں صحاب تابعین تع تابعین رضی الشعنم اجمعین یا سلف صالحین رضی الشعنبم کے اقوال ہے کوئی سندان علائے ملاشیس سے کی نے نہیں پیش کی۔اس کی بظاہر یمی وجہ یائی جاتی ہے کہ اس مسئلہ میں جو کوئی معقول بات کہتا ہے تو اس کو بیہ حضرات بدعتی (نتی بات دین میں فکالنے والا ) کہتے ہیں۔احادیث رسول صلی الله علیہ وسلم اوراقوال صحابة تابعين صحابه وتنع تابعين صحابه رضى الشعنهم بحي لكصول توبيد رساله رساله نہ رہے گا بلکہ کئی جلدوں کی ایک خاصی کتاب ہو جائے گی۔ضرورت ہوتو احادیث کی بمايس و مكولو-

مفرين الي الي تقيرول من لا تدركه الابصاروهو يدرك الابصار

(آ تھموں کی روشنی (بیمائی) اس کونہیں یا عتی وہ آ تھموں کی بیمائی کو یا تا ہے) کی آیت ك شرح كرت موع كمية يل كه لا تدركه الابصار اى في الدينا (ال كوينال) نہیں پاسکتی لینی دنیا میں نہیں پاسکتی) جو کچھ ہم معقولات میں پڑھ چکے ہیں۔ بزرگوں ے من چکے ہیں۔ سحائف طوالع مطالع میں جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر ان کو بہاں لکھا جائے تو بدعت ہو جائے گی کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تقریح کے ساتھ نہیں فر مایا۔آپ نے اس قدر ضرور خبر دی کہ قیامت میں رویت ہوگی۔ ای طرح صحابہ عِ العِينُ تَعِ تابعين رضى الله عنهم نے بھى روايت كى۔ ہم چند معقول ضرورى باتيں اليي للهنی جاہتے ہیں جس سے اہل ضلال (گراہ جماعت) زید بید معتزله کا مند بند ہو جائے۔ کیونکہ انہوں نے بہت ساروں کو راستے سے بھٹکا دیا ہے۔ فقہاء میں بھی بعض ان ای معتقدات کے این ہم ان کا نام لینانہیں چاہتے کہتم ان کے معتقد ہو۔ بہر حال علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیا میں رویت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالی کی رویت اس کی نفتوں میں ہے ایک بوی نعت بوی سرفرازی برا انعام ہے۔ دنیا ﷺ ناکارہ لچر پوچ چزوں میں کی ایک چز ہے۔ یہ بوی اہم نعت (لیعنی رویت باری تعالی) دنیا ہے کوئی نبت نبیں رکھتی۔ دنیا ایسی جو ہوتو اس میں رویت کا ہوناممکن نبیں۔'' کتاب موارف'' جس كے مصنف شيخ الثيوخ شيخ شهاب الدين سمروردي رحمته الله عليه بي گروه صوفيه كے مرشد بين آب اس من لكت بين كه الدنيا لمح يسير في الدنيا خير كثير (دنيا پک جھکنے تک ہدنیا میں بہت نیک ہے) خرکشرے کون مانع ہے (کس کوا تکارہے) اس قدر لکھ کرہم پھر اپنی معقول گفتگو کی طرف لوٹ آتے ہیں کہ ہمیں زید سیمعتز لدے کھے کہنا ہے۔ تم اتنا تو سی ہو گے کہ اللہ تعالی اٹی ذات کوآپ بی دیکھتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ذات کا دیکھنا اس کے لئے امر ممکن ہے۔ امر ممکن کے متعلق مارے مخرصادق صلی الله عليه وسلم نے بھی خردی ہے۔ آپ انبیاء علیم السلام میں سب ے بہتر نی علیہ السلام ہیں۔ مارا یہ اعتقاد ہے ہم اس کے معتقد ہیں۔ اگر ہم آپ کے فرمائے ہوئے پر ایمان رکھیں اور اعتقاد نہ لائیں تو کافر ہوجا کیں گے۔ طحد بے دین بن

جائیں گے۔ کے بے امر ممکن "بہت معقول بات ہے۔ اس بارہ میں بہت ساروں نے كہااور بہت كھ كہا ہے مثلا آئكھ كاايك علقہ ہوتا ہے جس ميں بنگى ہوتى ہے۔ ہر چيز كا عكس اس مين اتر آتا ظامر موجاتا إلى ليني دكه جاتا إنظر آتا ع) اى كو "رویت" (آنکھوں سے دیکھنا) کہا جاتا ہے۔ یہ بات جم وجسمانیت سے متعلق ہے خدا تعالی جوجم وجسمانیت سے پاک ومنزہ ہاں کواس سے کیا نسبت۔اس کے متعلق محر يوسف حيني (صاحب كتاب فارى) كاكهنابيه به كمتم آ فتاب كود يكهت مور اس کوای طرح سے دیکھتے ہو۔ تہاری آ نکھآ فاب کے نورے فیض اور روشی لیتی ہے اس فيض عتماري آ تكوين آ فاب كنور عفيض اورروشي ليتي م-اس فيض ع تہاری آئیس آ قاب کو دیکھ لیا کرتی ہیں۔ اگر خدائے تعالی اینے کی بندہ یر اپنی فاص رحت کرے وہ ای کے قدی سبوجی نور سے فیض یا کرانی ان بی آ تھوں ہے اس کے نور کے واسط یا ذریعہ ہے اگر اس کو دیکھے تو اس کو اس نے ان آئکھوں سے نہ دیکھا بلکہ اس کو اس کے نورے دیکھا بھی اگر کہا جائے تو یہ بھی ٹھیک و درست ہے کیونکہ وہ خود فرماتا ہے۔ لا يرى الله غير الله (الله كوالله كے سوائے كوئى نہيں و كھتا) اس باره میں بہت کہا نا جاسکتا ہے۔ اس لئے ہم اس کوانشاء اللہ کی طرح سے ثابت کریں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کوئس نے ویکھا' کیا دیکھا۔ بندہ کی آ تکھ نے کیا دیکھا' کیے دیکھا۔ اچھا اس کوبھی غور ہے سنو۔ صاف شفاف یانی پر آفتاب چیکتا ہے تو اس کاعکس اس صاف شفاف یانی میں ظاہر ہوجاتا ہے۔ایک دیوار ہوتی ہے جوصفانہیں ر کھتی صاف و شفاف نہیں ہوتی مکدر ظلمانی ہوتی ہے تکس قبو لنے کے قابل نہیں ہوتی۔ جب وہ دیوارصاف شفاف یانی کے مقابل جس میں آفتاب کاعکس پڑا ہے آ جاتی ہوت عكس كاعكس اس مين ظاہر ہو جاتا ہے۔الي صورت مين ديوار كايد كها كه يه آفاب کود کھ لیا۔ ٹھیک اور درست ہے لیکن ظاہری س کے لحاظ سے غلط تو ہے لیکن عکس کے تبول کرنے اس کے لینے میں کوئی غطی نہیں ہوئی۔ مریدایے پیرے دل کی طرف جو توجہ کرتے ہیں۔اس کی وجہ بی ہوتی ہے کہ پیر کا دل صاف شفاف عکس پذیر (سامی کا

قبو لنے والا) ہو چکا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نور سے فيض پايا ہوا ہے۔ مريد اینے دل کو پیر کے دل کے محاذی (برابر سامنے) رکھا ہواہے۔وہ اس تصور کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ ضرور کی نہ کی وقت دونوں میں درست محاذ (ٹھیک سامنا 'برابری) پیدا ہوجائے گا۔اس کا مطلب میرے کہ جو عکس کہ پیر کے دل پر پڑرہا ہے وہ جیسے کا دیبالین پورے کا پورا مرید کے دل میں ظاہر ہو جائے۔ تم بین چکے ہو کہ جب دیوار صاف شفاف یانی کے مقابل ہوئی تو جو کھھ یانی میں ہوا وہی دیوار میں بھی ہوا۔وہ جس سے محظوظ ہوا (مزےلیا) یہ بھی ای سے محظوظ ہوئی۔معتزلہ کا کہنا ہے کہ ''رویت' لعنی کسی چیز کے دیکھنے کے لئے میدلازی ہے کہ وہ چیز نہ بہت ہی نزدیک ہؤنہ بہت ہی دور ہو۔ انہوں نے بیاتو کہد دیالیکن اتنا نہ سمجھے کہ بیصورت 'بیصفت اجسام (اجسام جم کی جمع' جم اس کو کہتے ہیں جس میں لمبائی چوڑائی گرائی ہو۔ ای کوطول عرض وعمق کہتے ہیں) ہے متعلق'جم وجسمانیت ہے تعلق رکھتی ہے۔معزلہ وہ ہیں جو کسی ایک طرف کے پورے نہیں لیعنی وہ نہاتو یونانیوں ہی کے علم کا لحاظ کرتے عقل پر چلتے ہیں نہ حکمت اسلامیہ بی کا لحاظ کرتے ہوئے کتاب وسنت کے پابند ومعتقد ہیں اس لئے انہیں''ادھر ندادهر فی میں آ دھر" نام دیا گیا۔ انہوں نے جو کھردویت کے بارے میں کہا ہے اس کا بھی جواب حسب موقع دیا جائے گا۔ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کومعراج کی رات میں رویت ہوئی۔ لینی اس رات میں آپ نے اپنی آ تھوں سے خدائے تعالیٰ کو دیکھا اکثر فقہا جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کورویت نہیں ہوئی وہ ام المومنین عائشرضی الله عنها کے اس قول کی بناء پے کہ من قال ان محمد قد رای ربه ليلة المعراج فقد كذب على رسول الله (جم نے بيكما كر م اے اپ رب كو معراج کی رات میں دیکھا اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم پر افترا کیا (جھوٹ کا طومار باندها 'بہتان باندها) کہتے اور سند لیتے ہیں۔اس کا قصدیہ ہے کہ حفزت عائشہ

رضی الله عنها نے رسول خداصلی الله علیه وسلم سے بوچھا کہ هل رائت ربك ليلة المعراج قال لا (كياآب نے اين ربكومعراج كى رات ديكھا تو آپ نے فرمايا كنبير) يى بات ابوبكرصديق رضى الله عنه في دريافت كى تو آب في بال فرمايا-دونوں باتوں میں توفیق (سمجھنے مطابق کرنے کی) یہ ہے کہ عاکشہ رضی اللہ عنہا کم س عورت تھیں اگر آپ ان سے" ہاں" کہددیتے تو وہ تشبہ وجسم (ہم جم ہونے کے ) تضيين جاياتي -اى لئے آپ نے مصلحًا فرمايا كە "نبين" حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه بؤى عمر كے اور عارف تھے۔خداكى ذات وصفات كو بخو بى جانے 'اس كو پہچانے تھے۔اس لئے آپ نے ان سے"بال" فرمایا۔ پچھلوگ شاید بیکیس کہ ان دو باتوں میں جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے اس کا جواب سے کہ سے ہرگز جھوٹ نہیں بلکہ جو پچھ فرمایا م فرمایا۔ ہرایک کے عرفان کے مطابق اس سے کہا گیا۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا ے " بہیں" جو کہا اس کا مطلب بیتھا کہ رویت تو ہوئی ( دیکھنا تو ہوا۔ دیکھنے میں تو آیا لیکن ادراک یعنی اس کی یافت نه موئی بسیا که یانا تھا نه پایا الله تعالی کی کتاب میں لا تدركه الابصار (نہيں ياسكى اس كوآ كليس) آيا ہے۔ ابو برصديق رضى الشعند ے جو" ہاں" فرمایا وہ اس لئے فرمایا کہ آپ عارف تھے وہم تحبہ وجمع میں بڑنے کی کوئی صورت ندیمی ادراک کو بخوبی جانتے تھے کہ وہی اپنا مدرک آپ ہے۔

لطائف قشری میں لکھا ہے کہ "مفسرین" یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جرئیل علیہ السلام کودیکھا۔" محققین" ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کودیکھا۔ان ہی محققین میں ہے بعض فقرائے والہ (عاشق فقراء) ڈیجے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دم بھر کے لئے بھی خدائے تعالیٰ کی رویت (دیدار دیکھنے) ہے محروم نہیں ۔ کتاب عوارف میں ہے کہ سمالک کی آخرت دنیا "اور دنیا آخرت ہوجاتی ہے اس کا اولِ آخر" آخر اول ہوجاتا ہے۔ جب کی کی دنیا آخرت ہوجائے تو جو کھ آخرت میں اس کے ساتھ ہونے والا ہے وہی اس دنیا میں بھی ہوجاتا ہے۔ یہ کوئی شئ بات نہیں۔

تفیر قیری میں ہے کہ اللہ عزوجل کا فرمان افمن شرح الله صدره

WALKELING MEDICAL CONS

للاسلام فھو على نور من ربه (جس كا سين كھول ديا اللہ نے اسلام كے لئے وہ إلله كانور يرآيا توسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر المذكور في القرآن ما هو فقال عليه السلام نور يقذف في القلب فقيل وما امارت ذلك النوريا رسول الله قال التجافي عن دارالغرود والانابة الى دارالخلودوا لا ستعداد للموت قبل نزوله يين جب سيآيت نازل موكى تو رمول الله صلى عليه وسلم عصحابه رضى الله عنه في سوال كيا كدوه نوركيا ہے اس كا آب نے سے جواب ديا كدوه ايك نورب جودل ميں روشن موتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ وہ نور کیا ہے آپ نے جواب دیا کہ غرور کے گھر سے نکل جانا (فریب دھوکہ کی جگہ سے باہرآنا) ہمیشہ کے گھریس آجانا۔ موت کے آنے سے يهلے موت كى استعداد كا پيداكر لينا ب\_ حضرت الوالقاسم تشرى رضى الله عنداس آيت كى تفير لكھنے كے بعد لكھتے ہیں كہ النور الذى من قبل سبحانه تعالىٰ نور اللوائح ببيان الفهم ثم نور الطوالع بزوايد اليقين ثم نور المكاشفه بتجلى الصفات ثم نور المشاهدة بظهور الصفات ثم انوار الصمدية فعند ذلك لا قرب والا بعد ولا فقد ولا وجد و لا فصل ولا وصل بل هو الله الواحد القهاد - الله تعالى سجانه كاوه نور نور لوائح بعلوم كروش مونى س پھر نور لوامع ہے بیان قبم سے پھر نور طوالع ہے۔ یقین کے زیادہ ہونے ہے۔ پھر نور صدیت ہے جہال شنزد کی ہے نددوری نہم ہونا ہے نہ بانا۔ ندمانا ہے نہ جدا ہونا بلکہ و ہی وہ اللہ ایک ہی ایک ہے ضابطہ ہے۔

مسكين محد حيني تم كهال بن گئے گئے۔ يدوه دريا ہے جس كى تهذيب ملتى جس كاكوئى كناره دكھائى نہيں ديتا۔ بيكار كيوں ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتم كى راستہ جانے ہوئے كو ساتھ نہيں رکھتے۔ تمہارا كوئى محرم ہے اور نہ مونس كوئى ساتھى تم جيسا كام كرنے والا تمہارے ساتھ نہيں۔اقطع لسانك واكتف بيانك اس كے زبان روك لو كہنا بس كردو۔ هيھات هيھات امض على وسلك تمہارے كئے صرف و هارين ماركر رونا

ع ال كروا كي كرنبيل علق بات مجهن والحكام كرنے والے تحقيق كے طالب کہاں ہیں جن سے یہ باتیں کھی جائیں۔ بی بی عائشہرضی اللہ عنہا کے فرمائے ہوئے کو جوسند بنائے ہوئے ہیں وہ اتنا بھی نہیں جانے کہ آپ کم س تھیں۔ چنانچہ جم وقت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجبها تشتكي الى الله والله يسمع تحاور کما (س لی اللہ نے بات اس ورت کی جو بھارتی ہے تھے سے اپنے فاوند کے بارے میں اور محکوہ کرتی ہے اللہ کے آ کے اور اللہ سنتا ہے گفتگو تمہاری) کی آیت نازل ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ میرے اور اس عورت کے درمیان ایک پردہ تھا میں نہ س پائی۔اللہ تعالی نے س لیا۔اس سے میں بھے گئی کہ بیانی ایک چزیقینی ہے کہ جس كونہ تو ہم ن سكتے ہيں نہ مجھ سكتے ہيں۔الله سجانہ تعالی سنتا ہے۔خوب جانتا ہے۔ الي كم من بي بي س آپ كيول نفرمات كهيل في دونيل ديكما" اور كيے فرمات كه "میں نے دیکھا" حفرت رضی اللہ عنہ کے کہے ہوئے پرلوگ ایمان لے آتے ہیں ' دلیس دیے ہیں۔ ایک اور واقعہ ن لو کہیں سے مال غنیمت آیا ہوا تھا۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم اس كوتقيم فرمار بعض اس مين ايك دامني تقى عائشه رضى الله عندن آپ سے اس کی درخواست کی لیخی آپ سے وہ ماتگا آپ نے اس کو قتیم میں ڈال دیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو میرے ساتھ وہی معاملہ کرتے جو انبیاء علیم السلام نے اپنی عورتوں کے ساتھ کیا ہے ابو برصديق رضي الشعندجو ان كے باب تھے انہوں نے ايك طماني انہيں مارا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه اس كونه مارو- يهم عمر ہے اب تم خود عى سوچ لوكه أتخضرت صلى الشعليه وسلم ان سير يوكر اوركي كتي كه "ميل نے ويكھا-"

اے عزیزا بیکام (دیکھنا) جیسا کچھ ہے اس کو اس کام کے کرنے والے ہی جائے ہیں۔ جانے ہیں اس کے سوائے دوسروں کو اس کی کچھ خرنہیں وہ کچھ بھی نہیں جانے ۔معراج کے متعلق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسمانی نہیں ہوئی۔خواب میں ہوئی۔ ایسا کہنے والے معزلہ ہیں۔ یہ معزلہ ہی کا قول ہے۔خل مشہور ہے کہ کی نے ایک سرٹ پھر پڑا

THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

موا پایا۔ گمان کر لیا کہ بیلل بدخشاں ہے بڑی قدر ومنزلت سے اس کو اٹھا لیا بغل میں داب كرجومرى كے ياس آيا۔اس عكماكم س نے ايك نادر چيزيائى ج-تنائى كرا دو تخلیہ کرا دو تا کہتم کو ہٹلا دوں۔اس نے سب کو ہٹا دیا جب تخلیہ ہو گیا مقام خالی ہو گیا تو وہ مخص سرخ پھر نہایت احتیاط کے ساتھ نکال کر بڑے اعزاز واکرام اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بتلایا۔ جو ہری کو اس محض کی تجھ پر افسوں ہوا کہ اس نے پھر کولعل تجھ لیا۔ بیروندے جانے کے سوائے کی کام کانہیں۔ اس سے بیر کہنے کے بجائے کہ بیر پھر ہے یہ کہا کہ اس کو اس وقت تک محفوظ کر رکھتا ہوں کہ کوئی خریدار آ جائے۔مناسب قیت دینے پر آمادہ ہو جائے۔ اس کے سامنے نہایت احتیاط کے ساتھ اس کو ایک صندوق میں رکھ کر تالہ لگا دیا۔ لانے والے کی چٹی اس پر لگا دی۔ اچھی طرح سے مہر توڑا کر کے اس کو ایک تجوری میں رکھ دیا اور اس کو اپنی صحبت میں رکھا۔ آ بگینوں' جو ہروں (جو ہرات) کی پیچان سکھانی شروع کی۔ رفتہ رفتہ جب وہ جو ہر کا اچھا پراک ر کھنے والا ہو گیا تو ایک دن جوہری نے اس سے کہا کہ بادشاہ کوایک لعل کی ضرورت ہے۔ آؤ تہارالعل جو بہت تفاظت سے رکھا ہوا ہے نکال لیں۔ قیت تظہرائیں۔ صندوق لایا گیا۔مہرتو ڑا دکھلا کراس ہے کہا کہ اپنی چٹمی کو پیچان لو کہ وہ ای طرح ہے یا نہیں۔اس نے دیکھ بھال کر تالا کھولا۔ وہ رکھا ہوا پھر جس کو جو ہر جھتا تھا' ہاتھ میں لے كرد يكها تواس كوكى قيت كانه پايا-تو كها كه بدپقر بكى قيت كانبين-جوہرى سے كهاكمآب في اى روزيه كول نه كهددياكم يه پھر ہے۔ جھكوسيدها ساده جواب نه دے دیا۔ جوہری نے جواب دیا کہ مجھ کوئم پرشفقت آئی میں نے تم کو جوہر پہانے کا طریقة سکھایا تا کہتم خود پیچان سکو کہ یہ کیا ہے جب تک خود کسی چیز کو نہ جانیں وہ کوئی قمت نہیں رکھتی۔

اعرزیز! جوراز کاراز ہو۔جس کوسر السر کہتے ہیں ہرکوئی اس کامحرم (جانے والا ) نہیں ہوتا۔

عشق بازی نه کار بر بشر است معشق بازنده مرد پخته تر است ا

عشق کرنا ہر ایک کا کام نہیں عشق کرنے والا پکا تجربہ کارمرد ہوتا ہے شخ عبد اللہ انصاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بیابانی ایک مت تک آب حیات کی طلب میں تھے۔ جب وہ ابو الحس خرقانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں وہ آب حیات پیا۔ اتنا پیا کہ وہ رہے نہ خرقانی تم کیا جانو کہ یہ کیے ہوا۔ کیوکر ہوا۔ اس کی تہمیں خبر تک نہیں تم اس کام کوکیا جانو۔

شہر کے بہت ہوگوں نے جھے کتاب عوارف پڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے ان ہے کہا کہ وہ عالم جس کی طرف شخ نے اشارہ کیا ہے۔ وہ تمہارے مشاہدہ میں آ جائے تو اس کو جانو گے اور وہ امور جن کا مشاہدہ تمہیں ہاتھ نہ آیا اس میں تم لوگ تقلید ہے کام لیتے ہو۔ اس سے بالکل برگانے ہو۔ تم سے وہ امرار کیے اور کیونکر کے جا کتے ہیں اور کن الفاظ میں بیان ہو سکتے ہیں۔ ۔

بڑاراں ستاکش بڑاراں سپاس کہ گوہر پردہ بگوہر شناس (خدا کی لاکھ لاکھ تعریف اور بزارہا شکر کان نے جوہر کو جوہر پر کھنے جانے دالے کے حوالہ کیا)

ایک مئلہ اہل سنت والجماعت کا ہے ہے کہ انبیاء مرسل علیہ السلام ملائکہ مقرب

زیرے فرشتوں) سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ فرشتوں پر ان کو فوقیت حاصل ہے

حزلہ اور مولانا فخر الدین رازی اس کے برعس کہتے ہیں۔ ہرگروہ اپنی اپنی دلیل پر

ہے۔ اگر یہاں اس کے متعلق کچھ لکھوں۔ ایک کو ٹابت دوسرے کو نا ٹابت قرار دول تو

ہیرسالہ رسالہ نہ رہے گا۔ بلکہ ضخیم کتاب ہو جائے گی اور اس سے کوئی فائدہ بھی نظر نہیں

ہیرسالہ رسالہ نہ رہے گا۔ بلکہ ضخیم کتاب ہو جائے گی اور اس سے کوئی فائدہ بھی نظر نہیں

ہیں کہ صہیب سلمان اور بلال رضی اللہ عنہم راتوں میں ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہم (جو صحابہ میں افضل ہیں) کے دروازوں پر آئے اور کھنگھٹا کر ہے کہتے کہ آؤ تا کہ تھوڑی دیر ایمان

لے آئیں۔ یہ بات انہیں (یعنی ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہم کو) نا گوار ہوتی 'شاق گز رتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کرعرض کرتے کہ یا رسول اللہ کیا ہم مومن نہیں ہیں تو رسول اللہ کیا ہم مومن

www.makiabah.org

الكعبة (كعبك يروردگار كائم كمة موك مو) تو وه وف كرت كه فريدكيابات ہے کہ وہ حارے دروازوں پر آ کر ایمان لانے کے لئے کہتے ہیں تو رسول الله صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم فرماتے کہ ان کی مراد ایمان سے اور بی ایمان ہے۔ وہ کیا ایمان ہے کیما ایمان بے کیامعنی رکھتا ہے کچھ نہ فرمایا۔اس سے سیمعلوم ہوا کہ ایمان کے مراتب و ورجات موتے ہیں۔ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمايا كه ما فضل ابي بكر بكثرة الصلوة والصوم ولكن شئى و قرنى قلبه (الويكر ش نماز روزه كى بہتات اور کش سے کرنے سے بزرگی نہیں آئی بلکہ ایک چیز ہے جو قرار دی قریب کر دى جھكوان كے دل سے) حارث رضى الله عنه سے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے دریافت فرمایا کداے حارث تم نے کی طرح صبح کی او انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سيح مومن كى طرح صبح كى تورسول الشصلى الشعليه وآله وسلم في فرمايا كرسوج لوكه تم كيا كهدر م مو- مرييزك ايك حقيقت موتى عداے حارث تمبارے ايمان كى كيا حقیقت ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ راتوں میں جاگا۔ دن میں روزہ رکھا'اب میں اسے پروردگار کے تخت کو دیکھر ما ہول۔ اس کے جواب میں رسول الشطلی الشعليه وآله وسلم نے فرمایا۔ "بہت خوب۔ "ای پر ثابت رہوای کولازم کرلو تم نے یہ بہت بہتر کام كيا\_اى كوكرت رہو\_اس سوال وجواب كے متعلق ہرمشائخ نے بچھنہ بچھ كہا ہے۔ شبل رحمته الله عليه فرماتے بين كم مكين حارث رضى الله عنه كى نظر عرش ع آ كے نہ كئ= می دوز بہان شیرازی رحمته الله علیه کہتے ہیں اے حارث رضی الله عند سلوک میں اابت قدم ره ای سلوک پرره ای کولازم کرلے تا آئک تواہے مقصود کو پہنچ جائے۔ محد پوسف حسنیٰ کا کہنا ہیہ ہے کہ حارث رضی اللہ عنہ نے ادب محوظ رکھا۔'' دیکھ رہا ہوں اینے رب کو۔'' نہ کہا لیکن ان کی مراد یہی تھی لوگوں کی رسم و عادت یہی ہے اور وہ یوں بھی کہا كرتے بيں كرتخت كے سامنے اليا ہوا۔ يہنيل كہتے كه بادشاہ كے سامنے اليا ہواليكن ان کی مراد بادشاہ بی ہے ہوتی ہے۔ چنانچہلوگ یوں بھی کہتے ہیں۔ سواری آ گئی ماہی مراتب آ گئے اس سے ان کا مطلب سے ہوتا ہے کہ بادشاہ آ گیا۔ رسول الشصلی اللہ علیہ

www.makialiah.org

وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتری کو پہنچ گئے۔ تم نے ادب رکھا۔ یوں ہی دیکھا کرو۔ادب رکھا کروای پر رہو۔ بیرراز کی پر ظاہر نہ کرو۔ شخ ابو بکر کلا بادی بہت مبالغہ کے ساتھ رویت کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہیں نہ تو ظاہر سے رویت ہوتی ہے نہ باطن ہے۔ لیجی نہ آ ککھ سے نہ دل ہے۔ محمد حینی کہتا ہے کہ ہیں نے اس گروہ کو دیکھا ہے جوایک کھ کے لئے بھی اس کے دیکھنے سے محروم نہ تھے۔لاحول ولا قوق میں کہاں جا

پہنچا۔۔ تخن کوتاہ کن گیسو درازا چو میدانی کہ محرم در جہاں نیست (اے گیسو دراز گفتگو مختصر کر دے جبتم یہ جانتے ہو کہ دنیا میں کوئی مازہ ارتبیں)

ایک مئلہ اولیاء رحمتہ اللہ علیہم کی کرامت کا بھی ہے۔مسلمہ ہے کہ اولیاء اللہ ككرامات في بي - ظاهر موع بين موت بين موت ريل ك\_ انشاء الله تعالى كرامت عمرادعام طريقة كے خلاف كھ صادر ہونا ہے كال كا فابت كرنائيں ہے مثلاً عام عادت یہ ہے کہ گرمیوں کا میوہ گری میں آتا ہے۔ سردی کا سردی میں المریقة جاريكا توزناجس كوخارق عادت كيت بي ده يدكرميول كاميوه سردى ين اورسرد يول كاميوه كرى ين آجائے يانى كى خاصيت يہ بكدوه جروزن دار چيز كوؤيوديتا ب-خارق عادت یہ ہے کہ یانی پر یاؤں رکھ کراس پر سے اس طرح گزر جائیں جیے کہ زمین یا پھر پر ے گزر جاتے ہیں ہوائل اڑنا پرندوں کے لئے مخصوص ہے۔انان جب پرند کی طرح اڑے تو اس کی دوصور تیں ہوتی ہیں یا تو وہ کھڑا ہوا اڑتا ہے یا ای طرح جاتا ہے جیسے کہ کور اڑتے ہیں بعض تو چندروز چند مینے سریس ہوتے ہیں اور اڑتے رہے ہیں۔ایک وہ ہوتا ہے جو تھوڑی دریش پوری زمین کی سر کر لیتا ہے چکر كاك ليا ب ايك قارى ( طافظ قرآن ) ايما بهى موتا بي جو ايك دن ايك رات يا آدهی دات میں بی قرآن فتح كر ليتا ب\_ساراقرآن باه جاتا ب\_كرامت يه ب كد ایک دن میں کی قرآن فتم کریں جس کو طے وف کتے ہیں۔ایک وہ موتا ہے جوغیب كى باتوں كى خرويتا ب\_ايسا موكا ويسا موكا يد موكا وه نه موكا - شريمار في والا اور

WWW.walkidiali.org

مانپ ڈے والا ایک ایما بھی ہوتا ہے جس کونہ تو شیر پھاڑ سکتا ہے نہ سانپ ڈستا ہے ایس چیزیں ابراہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ سے بہت ہوئی ہیں جن کا فدکورسلوک کی کتابوں میں موجود ہے۔

میرے خواجہ قدس سرہ قاضی بالمی ہے جو بڑے بزرگ خدمت شخ کے مرید سے خو فرمایا کہ جیسے ہی تم آ کر بیٹھے خطر علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک مرید سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ پابندی کے ساتھ صلوٰۃ الخضر پڑھتا رہتا ہے اس کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ انہوں نے چار روز صلوٰۃ الخضر پڑھی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ کرامت اولیاء کی حکایات کا بیان کروں۔ بہت ہیں۔ یہ رسالہ اس قابل ہی نہیں۔ ابدال اوتاد۔ سیر وطیر میں ہوتے۔ سیر وطیر کیا کرتے ہیں۔ کرامت کا انکار نہ کرو۔ اولیاء اللہ کی کرامت سے انکار کرنا باری تعالیٰ سجانہ کی قدرت سے انکار کرنا باری تعالیٰ سجانہ کی قدرت

ایک اہم بات وہ ہے جس میں صوفیاء کا آپی میں اختلاف ہے۔ وہ یہ کہ کیا ولی بی جانتا ہے کہ میں ولی ہوں۔ بعض بیہ کہتے ہیں کہ ایک وہ بھی ہوتا ہے جو یہ ہیں جانتا کہ وہ وہ وہ ہی ہوتا ہے جو یہ ہیں جانتا کہ وہ وہ وہ ہی ہوتا ہے جو یہ بین جانتا ہو جائے۔ جس کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے لین ہم بیہ کہتے ہیں کہ بیہ وہ ولی ہے جو صالح عبادت گزار اور بے ہودہ خواہشات پریشان خیالی سے بالکلیہ باہر آگیا ہو۔ با ایمان ہو۔ ایمان کے ساتھ ایمان پر چلتا ہو۔ کل قیامت میں اس کو اولیاء کا مرتبہ دیا جائے گا۔ بہ خلاف اس کے وہ ولی کہ جس کو ایک ولایت دی جاتی ہے اور اس ولایت کی کاروبار اس کے ہاتھ میں دیئے جاتے ہیں وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بیہ جائے کہ میں ان کو اولیاء کا مرتبہ دیا میں ولی ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی انگوشی کے نقش میں انیا ولی الله بین رضی اللہ عنہ بارہ اماموں میں سے ہیں (میں اللہ کا ولی ہوں) تھا۔ علی سجاد زین العابدین رضی اللہ عنہ بارہ اماموں میں سے ہیں جنہیں معسوم کہتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ ابوسعید ابوالخیر رحمتہ اللہ علیہ مسافرت

www.mainahah.org

كرتے ہوئے ايك شهر ميں بينے اور جا باك اس شهر ميں داخل موں - انہوں نے اس شهر ك دردازه يرايك ديوانه كو بيها موا ديكها اشراق باطن (اغروني روشي) ع يجان گے کہ اس شہر کی ولایت اس دیوانہ کے سرد ہے ابوسعید ابوالخیر رحمتہ اللہ علیہ نے اس د یوانہ سے کہا کہ خواجہ آپ کی اجازت ہے آپ کی ولایت میں داخل ہونا اس کو و کھنا عابتا ہوں دیوانہ نے فرمایا کہ ابوسعیدتم داخل ہو سکتے ہو۔ لیکن ماری ولایت میں خیانت نه کرنا۔ شهر ش گھومتے ہوئے ابوسعید رحمتہ الله علیه کا گزر ایک بازار میں ہوا۔ دیکھا کہ ایک ظالم ایک ممکین برظلم کررہا ہے۔ ابوسعید رحمتہ الله علیه کا دل جاہا کہ وہ ظلم جومكين ير مور ما تفا دفع مو جائے۔ ابوسعيد رحمت الله عليه كو ياد آيا كه شرط يتقى كه كوكى تقرف یا خیانت ندکروں تو ابوسعید رحمته الله علیه اس دیوائے کے پاس معذرت عاہمے كے لئے آئے۔ جيے بى وہ ديواندان كوديكھا كہنے لگ كيا كدابوسعيد جانتا ہوں كہتم نے خیانت کی۔ ابوسعید رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ خواجہ معاف کرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں معاف کرنے والانہیں ۔ صرف میکھو کہ تمہاری جان پر ضرب لگاؤں یا تہارے ایمان پر۔ ابوسعید رحمتہ الله علیہ کانب گئے کہا کہ ایمان پر تو نہیں۔ جان کوتم جانو۔ تین دن کی مجھ کومہلت دو جواب دیا کہ ہم نے تین دن کی تم کومہلت دی۔ ابولمعید رحمتہ اللہ علیہ عمن دن مراقبہ علی رہے۔ تیسرے دن کے بعد۔ اپنے آپ پرانا لله وانا اليه راجعون (بم الله بي ع بين اور الله بي كاطرف لوش والع بين) پڑھ دیا۔ ابتم کیا کہو گے۔ یہی کہ اپنے آپ کو جانتے تھے کہ وہ ولی ہیں۔ اگر شالیں لکھنے لگ جاؤں تو کئی جلد ختم ہو جائیں گے اور باتیں باقی رہ جائیں گی۔

معتزلہ اولیاء اللہ کی کرامت کے منکر ہیں۔معلوم بیہوتا ہے کہ ان میں کا کوئی ولی نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔معتزلہ رہی گئے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا آپ ہی خالق (پیدا کرنے والا) ہے۔تم ہی سوچ لو کہ بیرشرک جلی ہے یا نہیں۔ اہل سنت والجماعت رضوان اللہ علیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا پیدا کرنے والا جیسا کہ ان کی ذاتوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بحدوں کے کام' ان

كرنے كواس نے خود پيداكيا جب خود پيداكيا تو پھر ثواب وعذاب كيوں كرتا ہے۔ اس كا جواب محققين يدرية بي كه جس كو دوزخ كے لئے بيدا كيا اى كے مظہر ميں دوزخ والوں کے افعال پیدا کیا ای طرح جس کو جنت کے لئے پیدا کیا اس کے مظہر میں جنت والوں کے افعال پیدا کیا۔ ہم ایک بات لکھتے ہیں کداگرتم غوروفکر کے ساتھ سوچو گے تو بیمشکلیں عل ہو جا کیں گی۔مصابح میں لکھا ہے کہ موی صلوۃ الله علیہ نے آدم عليه الصلوة والسلام ع كهاكة ب في يبول كاليك دانه كها كرسب كوجنت ع بابركرويا-اس كاجواب آدم عليه الصلوة والسلام في بيديا كمم توريت يره عكم مو-جس میں پر کھا ہوا ہے کہ جھ کو پیدا کرنے سے کتنے سال پہلے اس نے بیاکھ دیا تھا کہ قصور وار ہوا آ دم اور اینے رب سے بہک گیا تو موی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جار ہزار سال پہلے بیلکھ دیا تھا۔ اس کے جواب میں آ دم علیہ السلام نے کہا۔ تم مجھ کوا سے كام كرنے يرملامت كرد ب ہو جويرے بيدا ہونے كے جار بزار سال يہلے الله تعالى نے تقدیر کر دیا تھا۔ کیا جھ سے ہوسکتا تھا جو تقدیر اس نے کی تھی اس کے سوائے اور کھ كرتا-اس طرح أدم عليه السلام في موى عليه السلام كولا جواب كرديا اورغالب أسكاء حفرت عمر رضى الله عند نے كها انتبرع بالعمل نتكل على ما قدر فما

فقال لا وکل میسر لما خاق له فقراء وما من اعطی واتقی و صدق بالحسنی (نوافل کے اواکرنے میں لگ جااور مجروسہ کراس پر جوتقریر میں ہو کہا نہیں۔ جس کام کے لئے جوکوئی بنایا جاتا ہے وہ کام ای کے ہاتھ آتا ہے اور بیر آت بیر چوتقریر میں ہو کہا پڑھی واتنا من اعطی واتنقی و صدق بالحسنی۔ (جو دیا۔ پر بیز گاری کیا اور بیا کیا نیکی کولین بیج کر دکھایا نیکی) جو کھے ہم اس سے پہلے لکھ بیج ہیں اس سے بدونوں کیا نیش ٹھی و مطابق ہو جاتی ہیں۔ ایک نا بچھ نے جھ سے کہا جب بات ایک ہو اس اس میں بیار ہو کیل جب بات ایک ہو تو کوردگاری کھے اور سب با تیں بیکار ہو کیل ۔ جب کہ سب کھی پروردگاری مخمرائی ہوئی ہے ہوتا ہے تو بھر بات کیارہی۔ رسول اللہ طلیہ وا لہ وسلم پروردگاری کھی کے موتا ہے تو بھر بات کیارہی۔ رسول اللہ طلیہ وا لہ وسلم کیا گیا کہ ھل پر دالدواء للقضاء فقال لا ذالك من تقدیر الله (کیا

دوا تضا کولوٹا دین ہوتو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ بیداللہ کے مقدر کئے ہوئے میں سے ہو کے میں سے ہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت (جس بیاری میں موت ہوئی) سے پہلے وحی معلوم کر چکے میں کہ آپ آخر عمر کو پہنے گئے ہیں۔ چنا نچہ آپ نے آخری کے میں فرمایا کہ جھے ہے گئے کہ ارکان سیکھ لو۔ شاید میں اس سال کے بعد کجے نہ کریاؤں۔

احیاء العلوم على لکھا ہے کہ اثنائے نفیحت على آب نے فرمایا کہ على دیکتا مول کرموت زدیک آ گئ ہے۔ بیکہا اور روئے رلائے۔ آپ بھی روئے اور صحابر رضی الله عنهم بھی روئے عرض کرنے لگے کہ اگر اتفاق تقدیریہ ہوجائے تو آپ کو کون عشل وے۔ فرمایا وہ جوتم میں افضل ہو۔ جھے ہے قریب تر ہو۔ عرض کی کہ وہ کون ہے۔ فرمایا على رضى الله عند اس طرح كى مثاليس بهت بين - يبيعى روايت آئى ب كهعزرائيل آئے اور عرض کی کداگر اجازت ہوتو میں اپنا کام شروع کروں فرمایا تھم جاؤ جرئیل کو آنے دو۔ جریکل آئے آپ نے ان سے کہا کہ عزرائیل آئے ہوئے ہیں اور کہدرے ہیں کہ اگرتم کھوتو میں اپنا کام شروع کروں سے سننے کے بعد جرائیل نے کہا کہ آپ کا پروردگارآپ کا بے صدمشاق ہے۔آپ اس رفیق کو اس کی رفاقت کو اختیار کر لیں۔ چنانچاس كے بعدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالرفيق الاعلى والحبيب الاولىٰ (اعلیٰ سأتھی بہترین محبوب) فرمایا۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب مل نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تو سمجھ گئی کہ آپ چلنے پر تیار و آ مادہ ہو گئے۔وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنيا سے رخصت ہوئے۔ دوا چو لہے ير جوث کھارہی تھی۔آپ کو یقین تھا کہ اس بیاری میں آپ دنیا سے تشریف لے جائیں كيكن اس كے باوجود دواكى ديكي جوش كھا ربى تھى۔آپ نے تدبير و معالج ظاہرى ترک نہ کیا دوا ڈوری نہ چھوڑا۔اس لئے بیکی طرح بھی مناسب نہیں کہ جو پچھ حکمت ہے اس کورک کیا جائے کہ ایسا کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت نہیں۔ان کا طریق کار

یہ بات معلوم ہوجانے کے بعدسب کھی جھ جاؤ گے۔اس کلام سے تمہیں یہ

معلوم ہوگا۔ یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالی بندوں کے افعال کا پیدا کرنے والا ہے اور ان کی ذاتوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ کرنے کا حکم نہ کرنے کی منع بیکا نہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ کیا نہیں ویکھا انسان کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ سے پیدا کیا اس کے باوجود وہ کھلا جھگڑ الو دیمن ہے۔ عجیب کام ہے۔ عجیب بات ہے کہ خود پیدا کیا اور خود اس کو جھگڑ الو دیمن قرار دے کراس سے کہتا سنتا ہے۔

اے عزیز یہ انتہائی نازک مسئلہ اور قابل غور بات ہے۔ ہماری تمہاری سمجھ یہاں تک پہنچ نہیں سکتی پہنچ جائے تو کیا کہنا۔

سجان خالقیکه صفاتش زکریا در خاک عجز میلکند عقل انبیاء (یاک بیداکرنے والاس کی کریائی کے صفات سے انبیاء کیبم الملام کی عقلوں کو انتہائی عجز میں لاڈ اتی ہے)

گر صد ہزار قرن ہمہ خلق کا نئات نگرت کند در صفت عزت خدا (اگر الکھوں سال ساری مخلوق تیری صفت وعزت میں اے خدا فکر کرے) آخر بعجز معترف آیند اے اللہ دانستہ شد کہ نیج نا دانستہ ایم ما (آخرش عاجز آکر مان لیس کے کہ اے اللہ ہم سیجھ کے کہ ہم نے جو پھھ مجھا وہ پھی انہ مجما)

كى سال عنهم يشعر پڑھاكرتے ہيں۔

عجب ایست کہ سرگشتہ شود طالب دوست عجب ایست کہ من واصل و سرگردانم (یکو) تجب کی بات نیں کہ وست کا طالب پریٹان موں)

تم كلام الله احادیث رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پڑھ چکے ہو۔ مفسرین عنظابہات کے متعلق من چکے ہوکہ ان کے معنی الله بی کومعلوم ہیں۔ اس کے سواکوئی نہیں جانا۔ خدا اور اس کے رسول میں یہ ایک راز ہے۔ علائے ظاہر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو متنا بہات ہیں وہ قیامت میں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر تھلیس کے ۔ یہ سے نہیں یہ سے کے ۔ یہ سے نہیں یہ حقیقت نہیں۔ آپ پر سب کھلے ہوئے تھے۔ ذات اقدس صلی الله علیه وآله وسلم تو ذات اقدس ہیں ہیں اس کو بیان کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ پروردگار کے راز کا کھولنا کفر ہے۔ اس مطلع ہونے کے اس کا کھل کر بیان کر دینا کفر

ہوجاتا ہے۔اس لئے منع کیا گیا۔روایت کرتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ متشابہات کوصورت شرع میں بیان کریں گے۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ ایک دن فجر کی تماز ادا كرنے كے بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحابه رضى الله عنهم عے قرمايا كرة و ميراجره و كيولو-سب صحابر رضى الله عنهم آئے رسول الله صلى الله عليه وآله وكلم كا چرہ دیکھا۔ علی رضی اللہ عند نہ آئے نہ چرہ دیکھا۔ دوسرے روزعلی رضی اللہ عند نے کہا كرة وميرا چره ديكھو\_صحابرض الله عنم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ك فرمان أي كى اجازت كے نتظرر بے \_رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے قرمايا كه جو كھ على كهه رے ہیں وہی سب کرو۔ دوسرے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عندنے رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم ے اس بارہ ميں دريافت كيا تو آب نے فرمايا كهكل رات ميں بارگاه حفرت میں تھا۔ صورت قدوی کی جھ پر جی ہوئی۔ جھ کوبغل میں داب لے کر خوب جینی ۔ میں نے ایس ٹھنڈک ایس لذت یائی کہ تحریر وتقریر میں نہیں آ سکتی۔ جب میں اسے میں آیا تو میں نے اپنی امت کے لئے درخواست کی کہ یہ بھی میرے امتوں کے نصیب و حصہ میں آ جائے تو بوی سرفرازی ہوگی۔فرمان ہوا کہ است ہزار پیغبر ہوئے ان سب میں ہے ہم نے مہیں بیفیب کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میری عادت میں ب كرجو يكه بحصروا جاتا بوه عن اين احت كے لئے مانكا كرتا مول يك جا بار بتا ہوں۔اے ابو بکرتم کو لے گیا۔ جواب ملا کہ میں نے ان کے نصیب میں مینہیں رکھا۔ پھر میں عمر عثان علی رضی الله عنهم کو لے گیاعلی کی نسبت فرمان ہوا کہ ہم ان کو ہی جا ہے تقے۔ پھر وه صورت بچل کی وه اس پہلی صورت سے زیاتر اطیف تر ایا کیزه تر تھی علی او بغل میں داب لی اور خوب بھینچی علی رضی الله عندای آپ سے جاتے رہے۔ ب ہوٹی ہو کر گریڑے پھراک نے اپنی قدرت سے ان کوان ٹی لوٹایا۔ ٹی اور علی کیا ہو گئے۔ہم نے امتیوں کے لئے درخواست کی تو جواب آیا کہ جونعت خاص طورے ہم تم کوریتے ہیں وہتم امتیوں کے لئے جاتے ہو۔ عام کر دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا الٰہی تیرے فضل ورحت کی کوئی انتہانہیں۔ تو پروردگار مسکرا دیا اور فرمایا کہ جو کوئی کل پرسول

نماز فجر کے بعد تمہارا منہ دیکھے گا وہ اس سے نصیبہ پائے گا۔ میں نبی تھا۔ پہلے دن میں نے چہرہ دکھلایا علی میرے متبع تھے وہ میرے بعد آئے۔

تو او نشوی ولیکن او جہد کی جائے بری کز توی بر خیزد (و و نبیں موالیکن اگر کوشش کرے تو الکا مگذالی ایم بائی آگا جائے کا کا تھے تیافہ پانا فاجا کے ا

اس حکایت کو میں نے جمح الابدال میں لکھا ہوا دیکھا ہے۔ روایت کی جاتی ہے کہ رسول الشصلی الشعليہ وآلہ وسلم مكه ير تمله كى تيارى كر چكے تھے۔ حاتم بليع رضي الله عندنے اہل مکہ کولکھا کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تم يرحمله كرنے والے ہيں۔ بيد خط ایک عورت کے حوالے کر کے اس سے کہا کہ جلد جا اور مکہ میں سے میرا خط پہنچا دے۔ جرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کواس کی خبر دی آپ نے ابو بکڑ عمر رضی الله عنها کواس کے چیچے دوڑایا۔انہوں نے جا کراس عورت کی تلاشی کی وہ خط انہیں نہیں ملاتو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في على رضى الله عنه كوروانه كيا۔ آپ في اس عورت کو جھڑ کا تھوڑ لہ کیا اور کہا کہ خدا اور رسول جھوٹ نہیں کہتے۔ اے عورت خدا کی شم وہ کاغذ دیدے درنہ تو اینے کئے کو کئن جائے گی تو اس عورت نے اپنے چونڈے میں سے وہ کاغذ تکال کر دے دیا۔ وہ کاغذرسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے لايا كيا تو عمرضى الله عنے درخواست كى كم يا رسول الله جھكواجازت دےد يح كمين اس منافق كى گردن اڑا دوں۔ اس کے جواب میں رسول الشطلی الشاعليہ وآله وسلم نے فرمايا كه سير مرد جنگ بدرال چکا ہے کیا تم نہیں جائے کہ اللہ نے فرمایا کہ اہل بدرے مطلع ہو گیا اور كما كمتم جو جاموكرو- الله في تم كو بخش ديا- اعمر خدائ تعالى الل بدرير ففل و رحت کے ساتھ پیش آیا اور عام معافی دے دی کمتم جو جا موكرو۔

ایک شخص شخ الاسلام خواجہ شخ نظام الدین محمد احمد بدایونی قدس سرہ کے پاس حاضر ہوکررو نے لگا۔ آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے عرض کیا کہ میرا باپ تھا۔ پریشان حال تھا۔ وہ مرگیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا شخ نے یوچھا کہ وہ بھی ہمارے یاس آیا تھا۔ عرض کیانہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا اس نے ہم کودیکھا تھا۔ کہا کرنہیں۔ فرمایا کر کھی غیاث پورآیا تھا۔ عرض کیا ہاں ایک دفعہ اپنے کام کے لئے آیا تھا۔ شخ نے فرمایا رنجیدہ نہ ہو۔ اس کے لئے سے بہت کافی ہے۔

ہمارے خواجہ (خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی) قدس سرہ کی خالہ ہمارے بندگی خواجہ کے سامنے رونے لگیس خواجہ نے رہ نے کا سبب پوچھا تو جواب دیا کہ دوزخ کی آگ ہوں۔ خواجہ نے قرمایا کہ جوکوئی اس ضعیف کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کوقیامت میں دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔

اے وریزالی باتیں اور ای طرح کے اقوال جو جھے کو اولیاء اللہ سے تحقیق کے ساتھ سنج میں السول تو کئی جلد ہو جا کیں گے۔ اللہ کے کرم اللہ کے کام کے لئے کی بات يرانحصارنبين يجه كوجائ كرتو لكاتاركوشش كرتاره-اس سے بازندره عقيده يكارك كه اگر نيك بهول تو ان مين شاركريں كے۔اگر بد بهول تو ان كے لئے بخش ويں كے بجھ لو (اگر میں نیک ہوں تو میرا شار نیکوں میں ہو گا اور اگر برا ہوں تو ان نیکوں کے طفیل میں بخش دیا جاؤں گا۔) یقین کے ساتھ جان لو کہ متشابہات ای گروہ پر مکشوف ہو چکے ہیں۔ کل چکے ہیں۔ چونکہ ان کو کھو لئے کھل کر کہنے کا انہیں تھم نہیں اس لئے کی نے اس كونه كهولاجس في برراز ظامركر ديا علي منصور حلاج واضي عين القضاة رحمهم الله انبیں مار ڈالا گیا جا ویا گیا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ منه ایات محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات الى أخره اس آيت كى شرح مفصل ترجمه كرول توزيادتى ہوجائے گی۔مفسرین نے اس آیت کی شرح ٹماتفبیر مفصل ترجمہ نہ کیا ہاں وہ لوگ جن ك بارے ميں حق سے باطل كى طرف بجر جانے كى وعيد آئى۔ وہ قوم ہے جو اللہ ك رازاں کے بھیدوں سے مطلع نہیں۔ اپنے ول میں جو آیا کہ گئے۔ چنانچہ فتنہ پھیلانا۔ ہیر پھیر کے ساتھ معنی نکالنا بھی یہی بات ہے۔"اللہ کے سوائے کوئی اس کی تاویل نہیں جاناً۔""ما يعلم تاويله الا الله" ير وقف كتح بين اور "جو كي بين علم مين" (والرّاسخون في العلم) كوعليحده جمل تصوركرت بين اس واوكو واوعطف نهين کتے لیک محققین سے کتے ہیں کہ " نہیں جانیا اللہ کے سوائے کوئی اس کی تاویل اور وہ جو

كي بي علم مين " يورا جمله ب واوعظف كى ب- يقولون امنا كل من عند ربنا کہتے ایں کہ (یہ ماراایان ے کرسب کھاللہ کے پاس ے ے) انیل یہ تی عجابدہ سے ہاتھ آئے ہیں۔ بعضول نے بیرکہا کہ یکا وہ ہے جس برمراد کاکل وموقعہ کل گیا اور گفتگواس باره میں آ گئی ہو۔ ایعنی خداوند تعالیٰ سجانہ انہیں ان کی مراد طرز بیان کا مناء حال كى اطلاع نصيب كرتا ب-اى لحاظ عديد حفرات والراسخون كوعطف كہتے ہيں۔ واسطى رحمتہ الله عليه كہتے ہيں كيے وہ ہيں جو كيے ہو گئے ہيں۔ اپني ارواح کے ساتھ غیب کے غیب میں راز کے راز میں۔ جانا اس کوایے عرفان سے غوطہ لگایا علم ك مندريس زياده كى طلب كى مجھ كے ساتھ يس كھلا ان ير برگروه كا مرتبہ جوگروه ك تحت میں ہے۔ ہر گروہ کا ایک کلام ہے ہوتا ہے جو عجیب سے زیادہ عجیب ہوا کرتا ہے۔ گفتگو خاطبت کی ندرت جو کھی گئی وہ اس لئے کہ انہوں نے حروف کے طبائع و خواص و حقائق بیان کئے ہیں اگر اس کواس رسالہ میں محصوں تو لوگوں کے لئے اس کا سجھنا مشکل موجائے گا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی الله عنہ سے جوعلم آیا ہے اس کو' جھز حافیہ' کہتے میں اور ابو ولیدسینا ے جو آیا ہے اس کوعلم جفر کہتے میں اس سے آ گے جو کھ ہے وہ اسرار کے کھولنے کی تشم کی گفتگو ہے۔اس لئے زبان روک لے بزرگوں کو مان لے۔ یہ مثالیں نہایت مناسب ہیں حکمت کے ساتھ گفتگو کرو کہ عالم احدیت (عالم یکتائی) میں جن کی روسیں اڑتی سر کرتی رہتی ہیں وہ جو کھے بھی یکنائی کی تصور و سامیہ سے اطلاع یاتے ہیں اس کوغیب الغیب کہتے ہیں۔راز کا راز نام دیت ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی غیب الغیب ہاس کے خطاب سے اطلاع پانا اطلاع غیب ہے۔ اس کا حکم بھی غیب الغیب بی ے ہے۔ راز کا راز ہے ان سب کوای دائرہ کے نقط میں لےآ۔ دائرہ س بندكروك الله تعالى جان كيا ان كواور جائيا بان كو خداع تعالى ف انهيل يجان لیا۔خود سے ان کوشناسا کی انہیں اس کی سجھ دی۔ نادر اور کمیاب لا جواب سجھ انبیاءم سل علیم السلام اولیاء خاص رحم الشعلیم کواس نے عطا ک۔ان کے سوائے کی کو میہ مجھ نہ دی۔اس کے کلام کواچی طرح سجھنے کی نعمت سے سرفراز کیا تو وہ اس دولت کوجس کی انہائیں آسانی ہے پہنچ گئے بیعلم کے دریا میں غوطے لگا بچے ہیں ہرضم کے موتی جواہر
پارے اس دریا کی تہہ ہے باہر لے آئے ہیں۔ ان کا کلام حکمت بی حکمت اور مراد کا
پیل اور نتیجہ ہے۔ اے عزیز! آ دی کے لئے بیلازم ہے کہ وہ ایک مت تک طلب
مجاہدہ (خواہش وکوشش) کے ساتھ ساتھ عبادت میں محنت اٹھا تا رہے۔ تو ممکن ہے کہ
اس فہم سے نصیبہ پائے۔ اس لئے اے عزیز! طلب مجاہدہ ریاضت عبادت اختیار کر
لے تاکہ تھے کو بھی اس علم سے حصہ ونصیبہ لل جائے اور اللہ بہتر جانے والا ہے۔
تمت الرساله

www.mainabah.org

ترجمه یازده رسائل رسالهٔ چهارم

## حدائق الانس

تفنيف

حضرت قدوة الواصلين والكاملين سيرجح فسينى كيسو دراز بنده ثواز رحمته الله عليه

2.7

حضرت مولانا قاضى احمد عبد الصمد صاحب فاروقى قادرى چشى قدس الله سره العزيز

www.makiabah.org

120

www.makadadk.org

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ۔

## بهلا صديقة

النهايت رجوع الى البدايت (انتهاء ابتداء كي طرف لوث آتى م)

اس قول کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ہونے کی گنجائش بھی ہے۔ ایک وہ معنی جو كتاب موارف (مصنفه حضرت شيخ شهاب الدين عمر سبرور دى قدس سره العزيز) ميں لکھي ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ 'جوانتها کو پہنچ جاتا ہے اس کا کام (فریضہ) یہ ہوتا ہے کہ جو پکھ ابتدائے سلوک میں کیا تھا ای میں آجائے وہی کرنے لگ جائے۔"مطلب سے کہ جو کچھ عبادت (بندگی) ریاضت (محنت نماز ذکر شغل) مجاہدہ (نفس کے خلاف کرنا۔ بلندارادہ ے کام کرنا) تخلیہ (خالی کرنا۔ تنہائی اختیار کرنا) تملیہ (بھرنا معمور کرنا۔ دو دم کے درمیان نظر رکھنا) تجلیه (جلا دینا۔ جیکانا) شغل (دل کا ذکر۔مشغلہ) مراقبہ (نگہبانی۔ گردن جھادینا) کیا کرتا تھا ای میں رہا کرے اپنے خواجہ قدی سرہ سے میں نے یہی بات سی تھی۔اییامعلوم ہوتا ہے کہ خواجہ قدس سرہ نے عوارف سے روایت فر مالی ہوگی۔ میرا گمان بھی یہی ہے۔جس کی سند موارف ہے لتی ہے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے اس كنے سے يدمعلوم موتام كر نقط رجوع (مركز يرلوث آف كاطريق ) ايا اى ب کونکہ پھرے رجوع ہونے کا مطلب سمعلوم ہوتا ہے کہ طوک کے درمیانی زمانے میں ابتدائے زمانے کے جو کام چھوڑ دیا تھا۔ جب انتہا کو پہنچا تو پھر ای ابتدائی زمانے ككام كى طرف رجوع موكيا-ايك مطلب اس سي يحى لكاتا بكرابتداء مين جو يكه

www.malaabah.org

كياكرتا تفا\_ابتداء سے انتباكو يہنيخ تك وي كرتار بائ كرر بائ اى كا يابندره كراى کی ملازمت لیعنی بجا آوری کرتے کرتے انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ توجیمہ مناسب تو ہے ليكن رجوع كے معنى اس كا مطلب كيا ہوا۔ شايد بيہ ہوكہ جب پہلے كام يرمتقتم متديم (مضوطی کے ساتھ قائم جمیشہ استوار) رہا تو بیرکنا الیا بی ہے جیسے کہ رجوع ہو جانا۔ ایک بات یہ بھی ہوسکتی ہے کہ وہ پہلے جو کام کیا کرتا تھا وہ اس کام کواس لئے نہیں چھوڑ ویتا کہاس کے سامنے اور کام آگیا ہے۔ بلکہ اس میں ہوتے ہوئے بھی ابتداء سے جو کام کرتا آ رہا ہے اس کوچھوڑ نہیں دیتا۔ ای پرقائم برقرار استقامت کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ بچھاو کہ وہ ابتدا سے رجوع ہوگیا۔اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب سلوک شردع کیا تھا۔ ہوں۔ آرزو۔ خواہشیں جو پکھ اس کے نفس میں تھے۔ ان سب کو اس نے نکال باہر کیا تھا کیونکہ جو کوئی سلوک ٹی آجاتا ہے۔اس کو لازما ان سب کو نکال دینا' باہر کر دینا پڑتا ہے۔ جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو ازروئے ظاہر اس طرف لوٹ جاتا ے۔ یہ کہنے ے مقصدیہ ہے کہ ابتدائے حال میں لیخی سلوک شروع کرنے سے پہلے جومقصد سر (راز) اس کے سر میں تھا یا جومقصد اس کے منشا میں اس کے اندر تھا۔ وہ جب انتها کو پہنے جاتا ہے تو وہی چرسر اٹھاتا ہے۔ یہ ہوسکتا ہے سروروں کے سریں سروری ہو۔ اگر کسی میں ابتدائی زمانے میں عورتوں اور باندیوں کی ہوس ہوتو وہ آخر حال میں ای طرف رجوع ہو جایا کرتا ہے۔رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے پچيس سال کے ہوجانے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں کوئی عورت یا باندی آپ کے پاس نہ تھی۔جب عزت وقربت کی دولت کو پہنچ گے تو آپ کے پاس نو بیمیاں تھیں۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ ایک رآت میں نو دفعہ مرحم كاتهدم- يعني آپ كاحم كائهدمنا اكياى مرتبه موا فداوند تعالى نے آپ كے حق ميں يوفر مايا كه "جو كورت بھى آپ كے نكاح ميں خود كو بلالعين مهر ديدے وہ آپ کے لئے رواو جائز ہے۔" مصرف آپ بی کے لئے ہے۔ بدای کا ایک بیان ہ آپ ابتدائے حال میں یک مُو گوششین تھے جب آپ کمال کو پہنچ گئے تو بیا فتیار

www.muktabah.org

دے دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک صوفی ایے ملک کا تھا کہ جس ملک کی نبیت مال جمع كرفے فتاط رہنے كى شہرت تھى۔ يہى اس ملك كى خصوصيت بھى تھى۔ اس ملك كے ايك بزرگ کمال کی انتہا کو پہنچ گئے تو ان کے نفس میں وہ احتیاط امساک وطلب موجود یائے گئے۔ انہوں نے اس قدر مال و دولت جح کی کہ وہ لا کھوں سے بڑھ گئے۔ اس سے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتا کو پہنچ ہوئے میں بی فاصیت ہوتی ہے اس کی بازگشت (والیس) لینی رجوع ای طرف ہوتی ہے۔جس کی خواہش وطلب سلوک شروع کرتے وقت اس ش كى -اى بيان كوكى اى وجم و كمان ش ندآ جائ كدوه مواجب وموارد البيات (الله كى عطاوَل بخشول تجليول فيوضات) عره جاتا عداستغفر الله (ياه عامتا ہوں طلب بخشش كرتا ہوں الله تعالى سے) ہرگز ہرگزيد بات نہيں الله تعالى ايے وہم و گمان سے بچائے۔ ہارے اس بیان کا خلاصہ ومطلب سے کہ ایک خواہشیں اس كودورى يا جدائي من نبيل ڈال ديتيں -جس خواہش ميں بھي دور ہے۔ جو دُھن بھي اسكى ہو جس کی میں بھی وہ مشغول رہے اس سب کے ہوتے ہو نے بھی وہ کشف و جلی ہی مل رہتا ہے۔ بیرخیال مرگز ند کرنا جا ہے کہ جب رات بحر رسول الشصلي الشاعليه وآله وسلم عورتوں کے ساتھ مشغول رہے تو خدا سے مجوب رہے پردہ میں آ گئے یا عافل مو گئے ۔ قتم اللہ کی بیر بات نہیں۔ بلکہ اس کام میں اس حالت میں بھی تجلی وظہور ومقصود اور عین عیان میں تھے۔ اگر کوئی مرد سالک عارف سالک ہالک۔ کی لذت دینے والی یا خواہش کے بڑھانے والی چزیا کام میں ہوتو وہ اس کی جلی کو اس چزیا کام میں بہت ہی کھلی اور بے انتہا ظاہر دیکھا کرتا ہے۔ میں کیا جانوں کہتم نے اس سے کیا سجھا۔ اس مرتبه على آجاؤ كے تو خود بخود اس كوجان لو كے۔ اى قياس پر رسول الشصلى الله عليه وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ خیر الناس (سب انسانوں میں بہترین) ہیں عارفوں کے لے"آپ كاذكر" "طلب فيروسلائتى ہے۔"افرائت من اتخد الله هواه (كياتم نے نہیں ویکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو خداینا لیا ہے) ہم جس بارے میں گفتگو کر رے ہیں ہماری گفتگو کا جوموضوع ہاں میں اس عالت میں رہے والوں کی کم ہم

www.malaabah.org

حالت مَا رَائتَ شَيئِنًا إِلَّا وَرَائتَ الله فيه (نبين ديمى مِن فِي وَكُولَ جِز مَّر ديكما ش ف الله الله من ) مَا واقت شيدًا (نبين ديمي من في كوئى ييز)) سالبكى (وه جلرے جس میں کل کی نفی ہے)۔ الا ورایت الله فیه (گردیکا می نے اللہ کواس میں) موجہ کلی (وہ جلہ ہے جس میں کل کا اثبات ہے۔) ایک معنی اس تول کے ربھی مو كنے بيں۔ وہ سے كدانسان كے وجود كى ابتداء اس كى ليبلى ولادت (يبلا پيدامونا) ہے۔ جب تک کوئی بالغ نہیں موتا وہ شرح کے احکام کا مكلف نہیں موتا۔ اس پرشرع كى تكليف بيس اس يراحكام شرع جارى نبيس موت\_وه مرفوع القلم (مشتى ب\_كى حكم كا تالع نبیں معانی میں ہے) ای طرح جب سالک احوال و مقامات کی انتہا کو پنچا ہے تو وہ بھی ویابی ہوجاتا ہے۔ بظاہراس سے تکالف (یابندیاں) اٹھ جاتی ہیں۔جیاک وہ ابتدائی حال میں تما ظاہراً پر ویا بی ہوجاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں سقطت عنه كلفت التكاليف (اس عادام ونوابي كى بجا آورى المح كى) اس عديمى كهدويا جاتا ہے کہ اعمل ماشئت فانك معفو (كرو جوتم عامو كونكرتم بخش ديے كے مو) اس کالحاظ کرتے ہوئے اور مسئلہ شرع میں بھی اس معنی کرتے جب کہوہ ندر ہاتو مكلف بھی ندر باوہ اس جیما ہوجاتا ہے کہ جس سے تکالیف شرع اٹھ گئے۔ یعنی وہ غیر مكلف موجاتا ہے یہ بہت بی نازک مئلہ باریک بات ہے۔ ہرایک کے بس کی نہیں۔ ہرایک كرساته بيربات نيس موتى ندكيا كرت بيل- بم جو يكه كهدر بي إن وه جوف وعويدار نقس کے کہنے پر چلنے والے محلق نہیں کہ یہ بہودہ کواس کرتے ہیں۔جو جی ش آیا كتے اوركرتے ہيں۔اس حال ومقام ے وہ بے فیض بى نہیں بلكہ محروم ہوتے ہوئے (لین مروم ہونے کے باوجود) ایے حفرات کی برابری کرتے ہیں۔ جھوٹے ہیں جموث كيت فض كى مجير ش يي - نعوذ بالله من شرهم ( يناه عاممًا مول ش يناه على آتا مول الله كى ان كے شرايعن برائى بدى كرنے اور پہنچانے سے) چنانچ فرماتے جیں کہ جوالیا دعویٰ کرے اس برعمل کرے۔ایے کا مار ڈالنا سو ۱۰۰ کافروں کے مار ڈالنے سے بہت بہتر ہے۔ میروہ ہے جس کوایے نفس یا اپنے مال کا امین (امانت سے

www.maktabah.org

ر کھنے والا۔ تلہبان) نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک اور معنی یہ بھی ہیں کہ مبداء معاد (ابتداانتہا) اس کے لئے ایک ہو جاتا ہے جب وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو جو پھھا پنے آپ میں دیکھا کرتا تھا وہ مشاہدہ میں دیکھنے لگتا ہے۔

ایک معنی یہ کہ وہ اگر چہ حال کے پہلے مرحلہ میں تھا۔ کام کے درمیانی زمانے میں سلوک کیا۔ تجلیات و کشوفات (وکھنا اور کھلنا) اس کے نفقہ وقت ہو گئے اس پر ہونے لگے وہ ایبا اور اس درجہ میں آگیا کہ اس کے لئے آگے جانے کا راستہ نہ رہا۔ انتہا کی انتہا کو گئے گیا۔ ایک ایبے دریا میں تھم گیا کھڑا ہو گیا کہ جس کی تہہ ہے نہ کنارا۔ اپنے آپ کو ایبا عاجز متحیر درماندہ ( نگ آگیا ہوا۔ جیرت میں آیا ہوا۔ مجبور مجبور آیا ہوا)

پایا جیے کہ دہ ابتدائی زمانے میں تھا۔ چنانچہ ایے بی کا پیرکہنا ہے کہ \_\_\_\_\_\_\_\_گا اس کے ان زیاد اس

ہرگز دل من زعلم محروم نشد کم ماند ز امرار کہ مفہوم نشد (میرا دل مجھی علم ہے محروم نہ ہوا ہہت کم راز رہ گئے جو مجھ میں نہ آئے چونیک نگہ کر دم ازروئے خرد معلوم شد کہ بھی معلوم نہ شد (جبین نے ایکی طرح عقل کے لاظے دیکھاتو یہ جھے کو معلوم ہوا کہ بچھ بجی معلوم نہ ہوا)

عطارقدى سره نے بھى اس طرف بہترين اشاره كيا ہے۔

سجان خالتے کہ صفاتش ز کبریا در خاک بجز می قلند عقل انبیا (پاک پروردگار کے صفات کبریائی کے پانے میں انبیاء علیم السلام کی عقل انتہائی عاجز آگئی) گر صد ہزار قرن ہمہ خلق کا کتات فکرت کنند در صفت غیرت خدا (اگر الکھوں برس ساری مخلوق دنیا کی اے اللہ تیری صفت میں فکر کرے) آخر بعجز معترف آید کا ے اللہ دانتہ شد کہ بیج ندانت ایم ما (انتہا میں میہ مان چکے کہ اے اللہ جم مجھ کے کہ ہم نے نہ کہ مجھانہ جانا)

ہمارے خواجہ قدی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ رب (پروردگار) کو جانے ہیں لیکن ربوبرت (پروردگار) کو جانے ہیں لیکن ربوبیت (پروردگاری) کو پہچائے تک نہیں۔ یہ قول بعید الفور وقعیر الفہم لین میں مقام بودی گہرائی کے ساتھ سوچے بچھے نہایت غور وخوش نزاکت باریکی کے ساتھ اپنی فکر

www.makhabahang

چلا ہوں گا۔ جب اس کی اند جری (آئکھوں پر کی پٹی) کھولی جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ

وہ ای جگہ ہے جہال کہ وہ تھا' وہیں وہ اپنے آپ کو کھڑ ا ہوا یا تا ہے۔

ایک معنی بیر بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک وہ ہوتا ہے جس پر تجلیات بے در بے (ایک کے بعد ایک مسلسل) ہوتی رہتی ہیں۔ ایک گھڑی کی بھی اس کومہلت وفرصت نہیں ملتی۔ آخرش سے کدوہ جان لیتا ہے کہ اس کے سوا اور پھینہیں۔اس لحاظ سے اور اس بناء بروه مطلق ومقيد كا قائل موكراجمال وتفصيل مين آجاتا ـ بُوِّي كُلِّي كَهَنِي لَكَ جاتا ہے۔ کلی طبعی کی مثال ایس ہے جس کا خارج میں کوئی وجود پایانہیں جاتا ہاں بیضرور ہے كدوه جزئيات كے ضمن من موجود يائى جاتى اور بوتى ہے۔ فيخ محى الدين ابن عربى قاضى عين القصاة بمداني رحته الله عليهم اوران كي تبعين اور حكمائ يونانيرسب كرسب ای میں رہا کئے اور رہ گئے۔ مرشد محقق متالع سنت رسول اللہ تابع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاور ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایے کے پلویس بڑجائے تواس کووہاں پہنچا دیتا ہے کہ وہ ایک کے سوائے نہیں و یکتا۔ دوبارہ وجودات پر اس کی نظر نہیں پرتی۔ ان کوتو و کھتا ہے نہ جانتا ہے۔ نہ پیچانتا ہے۔ اس مرتبہ میں سچائی حق و تقانیت کے ساتھ اللہ هُوَ لَا هُوَ إِلَّا هُوُ (وه وه عُنيس وه مروه) عرفائ زماندانها كو پنج موع (اجرار) آزاداورمشائع ، محر سینی کے افکار برغور کرو۔ بار کی کے ساتھ نظر ڈالو مجھو کہ اس نے كياكها ب- مارے اى كے موئے كو جوصدق مقال ( يكى بات ) ب باور نہيں كرتے تو قیامت میں ان کا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا۔

### دوسرا صديقته

#### ول کے ساتھ اعضاء وجوارح کا ارتباط

اعمال اعضاء وجوارح سے اس کا متاثر ہونا

تم ديكھتے موكد جب كى درخت كى جرا يس يانى ديا جاتا ہے تو تازى فى اس كے چول چول اور ميوے ميں ظاہر ہو جاتى ہے۔ چول كھاتا ہے تو خوشبو كھيل جاتى ہے میوہ پر ہوجاتا بحرجاتا اور یک جاتا ہے تیار ہوجاتا ہے تو بامغز اور عزہ دار ہوجاتا ہے۔ ہے تروتازہ ہوجاتے ہیں تو ان میں چک پیدا ہوجاتی ہے۔ ڈالیاں بڑھ جاتی ہیں تو تنا استوار ہوجاتا ہے اگر درخت کی جڑ میں آگ یا گرم را کھ رکھ دی جائے جس میں آگ کی چنگاڑیاں ہوں تو درخت پر پھھاور ہی اثر ہوتا ہے۔اس پر سے بچھلو کہ انسان کی بھی الی صورت ہے۔ آ تھے۔ کان۔ زبان۔ ہاتھ۔ یاؤں۔ ول کے اطراف لین حاشی ہیں۔ جو ممل بھی ان اطراف و جوانب حاشیوں (اعضاء و جوارح) سے کیا جاتا ہے یا سرزد ہوتا ہے۔اس کا اثر ول میں یا ول برضرور پایا جاتا ہے۔ زبان اور کان سے اعمال صالحہ (نیک کام) ہوں۔ کچی بات کبی جائے یا قرآن شریف کی تلاوت کی جائے۔ دعا تبع كى جائے۔ كى بات الله كاكام بررگى كى بلند باتين محيح مديثين في جاكيں۔اى طرح اورجس قدر نیک کام زبان اور کان ے ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہوں یا ہاتھ اٹھا کر تكبيرتح يمه (نماز كى نيت باندھنے كے بعد جواللہ اكبر كہتے ہيں) مجدہ وركوع كرتے رے۔ مجد خانہ کعبہ کو جانا تھہرا لے صدقہ دیا کرے۔ نماز میں کھڑا رہا کرے۔ رکوع تجدہ کیا کرے۔ چلتے ہوئے مجد کو جائے۔ خانہ کعبہ کا سفر کرے علم حاصل کرنے کے لے کہیں جائے۔ای طرح کی اور نیکیاں جو کھ ہاتھ یاؤں اعضاء وجوارح سے کی جا عتى بين كرےمثلا أكھاس كى نيكى جو بھ كماس سے نبت ركھتى ہے يعني آيات ميں سوچ بیار۔شہروں اورملکوں کا دیکھتا۔ میرسب ایے ہی ہیں جیسے کہ کی ورخت کی جڑ میں یاک صاف پیٹھایانی دیے ہے درخت میں طراوت تازگی نی آ جاتی ہے۔ای طرح ان

نیک کاموں میں رہنے ہے ول میں صفائی۔ نور۔ جلوہ کا عکس وسامیہ چک دمک آ جانے ے ملکوتی لا ہوتی وجودات عکس ویرتو کا جب ول عکس پذیر ہوجاتا ہے تو وہ اثر اس كے اطراف و جوانب بى كا موتا ہے۔ جواس كى اصل ميں پہنچتا ہے۔ اگر زبان سے جھوٹ کیم۔ (زبان کوجھوٹ کہنے کی عادی بناوے) کفر کیجے۔کلمہ شرک زبان پر لائے کی ناشروع (شرع میں جو جائز نہ ہو) کی طرف ہاتھ بڑھا ڈالے۔ چوری کرے۔ كى كا مال زبردى چين لے ناحق كى كا مال بڑے كر لے كى ير بلا وجہ شرى باتھ چلائے نامیں بتلا ہو جائے۔ لوٹھے بازی کرے۔ پیدل جاکر کی بت کی اوجا كرے۔ شراب سے چورى برے كام كرنے كے لئے فكے۔ اى طرح كى مارى باتيں برائیاں چھوٹے بڑے گناہ جو ہاتھ یاؤں آ تھ وغیرہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ان کا کرنا الیا بی ہے جیے کہ درخت کی جڑ میں جلتی ہوئی آگ یا ایک را کھ ڈالیں جس میں جلتی ہوئی چنگاڑیاں ہوں۔ہم کہ چکے ہیں بداطراف انسان لینی اس کے اعضاء وجوارح اہے ہی ہیں جے کدورفت کے لئے جر ہوتی ہے۔ بر عمل ناجاز حرکات سار کی (اندهیری) کدورت (گندلاهث) غفلت (بھول) ول پر آنے لگتی ہے۔ جب یہ چھا جاتی ہے تو دل کالا ہوتے ہوتے توے کی طرح ہوجاتا ہے۔اللہ کی پناہ۔ یہاں بہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ عاقبت کیسی ہوگی۔ بیصورت کس حالت تک لے جائے گی۔ دیکھو موشیار ہو جاؤ۔ ذرا سوچو۔ ایک باتوں سے بچے رہو۔ ایک چیزوں کودل میں جگہ نہ دو۔ نافر مانی نہ کرو۔ دل کوخراب و تباہ نہ ہونے دو۔ یہ بچ ہے کہموئن فتق ( برائی۔ نافر مانی كرنے) كافرنييں موتا- ايمان باقى رہتا ہے۔ بال بال بات وى بجوتم كهدب ہو۔ ہم جو کہ آئے ہیں اس پر بھی تو غور کراو۔ کہ ہم کیا کہ گئے۔ یاد رکھو درخت کے یانی نہ دیا جائے تو اس کے بے ڈالیاں جڑ سو کھنے گئی ہیں تھوڑے عرصہ کے بعد درخت بھی سو کھ جاتا ہے دوبارہ اس کا ہرا ہونا۔ اس میں تازگی آنے کا امکان (موقعہ) کم ہوتا ہے۔ فائق کے لئے دو جہت ہوتی ہیں۔ایک کفر کی۔ایک ایمان کی۔اگر ان کو دو دائرے تصور کرلیں ایک کا نام ایمان۔ دوسرے کا نام کفرہوا۔ ایمان کا جو دائرہ ہے۔

اس میں نماز'روزہ' تلاوت' صدقہ' حق سنا' حق دیکھنا' حق کہنا ہے اور ای طرح کے اعلال وافعال ہیں۔ کفر کا جو دائرہ ہے۔ اس میں شراب بینا۔ زنا۔ لواطت۔ چوری وغیرہ اور ای طرح کے برے اعمال وافعال ہیں۔ تمہاری جان تمہارے سرکی حتم تم ہی کہو کہ دوسرا دائرہ جو کفر کا ہے اس میں کفر و شرک کیا جاتا ہے۔ جھوٹ کی جاتی ہے۔ چوری کا مال دبالیا جاتا ہے۔ برے افعال واعمال ہوتے ہیں۔ جو کوئی ایے دائرہ میں آ جائے ایے دائرہ میں ہو۔ کیا وہ ایسا ہی موشن ہے۔ جو ایمان کے دائرہ میں ہے اللہ کی پناہ۔ اگر کوئی موشن چوری۔ زنا۔ لواطت کرنا۔ شراب بینا چاہے یا جھوٹ کہنا چاہے تو اس کو ایمان کا جو دائرہ ہیں بہنچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ افسوس افسوس۔ سوچ فور کرو کہ ہم کیا کہد گئے۔ یادر کھو۔ جب بھی خواہشیں آگے آ جا نیس بہالے جانے کی فکر میں ہوں تو کہد گئے۔ یادر کھو۔ جب بھی خواہشیں آگے آ جا نیس بہالے جانے کی فکر میں ہوں تو ایے وقت میں دلیل کے ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دہنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ ان کے دائرہ میں دینے کی فکر میں مالگ جاؤ۔ ان کے دائرہ ایمان ہی میں دہنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ ان کے دائرہ ایمان ہی میں دہنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ ان کے دائرہ ایمان ہی میں دہنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ ان کے کی فکر میں ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دہنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ ان کے کی فکر میں ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دہنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ ان سے نکھنے کی فکر میں ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دینے کی فکر میں ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دینے کی فکر میں ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دینے کی فکر میں ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دینے کی فکر میں ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دینے کی فکر میں ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دینے کی فکر میں ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دینے کی فکر میں ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دینے کی فکر میں ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دینے کی فکر میں ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں دینے کی فکر میں ساتھ کی دائرہ میں ساتھ کی کوشش میں دینے کی فکر میں ساتھ کی دائرہ میں کی کوشش میں کی کوشش میں ساتھ کی کوشش میں کر

# تیسرا حدیقه حق تعالی ک<sup>تُحِی</sup>ّی

اللہ تعالی شان جس کی شان کی انہا نہیں فرماتا ہے کہ الم قدا الی ربك كيف مد الظل (كيائم فرنيس ديكا التي رب كی طرف كداس فرماير كوكيا كيف مد الظل (كيائم فرنيس ديكا التي رب كی طرف كداس فرماير كوكيا كي الله الله الله الله كار دبى ہے آ كھيلايا ہے) تم في ديكھا كہ پردہ ربوبيت (پروردگاری) كے بيتھے ہوئے ہوئے الل طرف آ تكھيل لگائے ہوئے ہوئے الل طرف آ تكھيل لگائے ہوئے ہوئے الله فرف آ تكھيل لگائے ہوئے ہوئے الله فرن كي باوجود التي آپ كوانجان بنا كركيف مدخلل (كيما مايدكو براها ديا جھيلا فريا) كہدرہى ہے۔ اس نظارہ ميں كھلى ہوئى نظر كھي نہ كھي كا فرض دور ركھى ہے۔ يہ تو كہوكہ اس نظارہ ميں تمہيں كيا دكھائى ديا۔ يہ تو كہنا پراتا ہے كہمايد كا وجود آ فقاب كے بغير نہيں ہوتا۔ جہال آ فقاب كے بغير نہيں ہوتا۔ جہال آ فقاب تي بيل ہوتا۔ جہال آ فقاب تي بيل

سایہ بھی نہیں۔ جب آفاب و سایہ دونوں بھی نہ ہوں نہ پائے جائیں تو لاز ما ابوالحن نوری رحمت اللہ علیہ کی طرح دوری جدائی۔ بے طاقتی۔ نارسائی کا رونا۔ رونا پڑتا ہے۔ ہراکیک اپنے وفت کے لحاظ ہے اس کی مناسبت سے چلا اٹھتا ہے۔ چنا نچی فرماتے ہیں کہ ' وہ ہے تو بین نہیں۔'' ہے دت اللہ علیہ اپنی تو بین ۔'' ہے رے ہائے رے ہائی رحمت اللہ علیہ اپنی تعریف اپنی خوبی آپ بیان کر رہے ہیں ان کی اس اپنی آپ برائی میں ان کی خود نما ہور ہی ہے۔۔

بے ملست او تا ستائی باص است با سنائی زین قبل ور ماغدہ ام (العرب المراج من المراج عن الله عن المراج عن المراج يرب كحد كني كامطلب لذت لين كى قابليت سائية أب كوبابر لي أ ہے۔ جب بیڈکل جائے تو پھر کیا دھرا رکھا ہے کہ جس سے حصہ نصیبہ ومزہ ولذت پاسکیں يا باته أعكر حفرت موى عليه السلام ف أرنى أنظر اليك ( محم كو دكلا من في كو و كلهنا حالهما مول) كها- جواب ملالن ترأني (تو جهكونيس وكه سكتا) بدملامت كاكورًا ال ك وجود (استى) ير مارا كياكم لَنْ تَرَأْنِي تم كو ديكھو اور تمبارا بم كو ديكھنا دیکھو۔ یہ ان کے وجو دکی نسبت کاجواب تھا کہوہ ان کے شہود (دیکھنے) کی روک اور پردہ بنا ہوا تھا۔تم نے یہ بھی سا ہوگا کہ ان کے وجود کا پہاڑ اللہ تعالیٰ کی بچل کی آ ڑ تھا۔ اس برایک لحد کے لئے ملک جھیلنے تک بھی جی ان موئی کدوہ جعله دیا (ریزه ریزه) مو گیا۔مث مٹا گیا۔ای کے بعد موی علیہ السلام پر جوگزری جو کچھان کے سامنے آیادہ ظاہر ہے۔ خو موسیٰ صعقا (گر ہڑے مویٰ بے ہوش ہوکر) یہ بے ہوش مہوش ( کی بے جری) نہ تھے۔ سان کی نابودگ ( کھند ہونا) ان کی بے خو کٹی (اینے سے کی اہے آپ کون مانا) تھی ایے آپ سے جانا۔ جاتے رہنا تھا۔ جب وہ اپنے آپ میں آئے تو انہوں نے عدم امکان وصول (اس تک وینے کوند پینچنا) جان کر تبت (تیری طرف رجوع کرتا ہوں) کہاوہ وہ ہے کہ جس میں نہ تو جدائی ہے نہ ملاپ نہ کی ہے نہ یانا۔ ہاں اس قدرمحسوس ہوتا ہے کدایک تار ہے جس کا ایک سرا مبدا۔ ایک سرا معاد ہے

(جس كى ايك ابتداايك ائتها ضرور ب) دونوں سرے ملاكروہ پكڑا ہوا بايك يلى ايك ابتداايك ائتها ضرور بكر دونوں سرے ملاكروہ پكڑا ہوا بالك الله كسوائے كى يلى ايك محوليعني كم مثا ہوا ب لا حول ولا قوة الا بالله (الله كسوائے كى يلى حول وقوت نہيں) \_

خن کوتاہ کن گیسو درازا کجا تو ایں بخن ہیمات ہیمات اے گئیو دراز بات کو مختر کردے تو کہاں یہ بات کہاں ہائے دے ہائے

جاء موسى بلا موسى فلم يبق شئى من موسى (ا موى موى موى ك بغيركوئى چيز باقى ندرى موى كى موى مين) علماء يدكت بين كه الواحد لا يصدر منه الاالواحد (ایک سے ایک کے سوانہیں تکا) اے محد سینی تم کیا کہتے ہو۔ میں سے کہتا ہوں کہ میں نے ایک کوایک کے اندرایک ہی دیکھا۔خرقانی رحمتہ اللہ علیہ نے بیراز بہت خوبی کے ساتھ کھولا ہے۔وحدت کے وجود کا جولباس ہے اس کے دوگڑے کر کے سینتان کروو دکھلاتے ہوئے ہے کہدرے ہیں کہ انا اقل من ربی بسنتین (یس ایے رب سے دوسال کا چھوٹا ہوں) آنا (میں) کوحقیقت کی قوت سے گاڑ دیے ہیں مطلب یہ ہوا کہ جبتم دو کا تحقق (ہونا) مٹا دو گے تو اقل (چھوٹے) ہی کو پاؤ گے جب اس کو بھی نکال کر پھینک دو گے تو یاک ہو جاؤ گے۔ یاد رکھومٹن رہی (میرے رب سے) تعدیہ (عدے گزرنافعل لازم کومتعدی کرنا) ہے۔ بسنتین بالجمع ہے۔ (دوسال جمع كرساته م) ما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر (نہيں امركيا ہم نے مرایک بار ملک جھکنے تک) بات ای قدر اور یہی ہے کہ ایک میں ایک ہو گئے ہیں۔ لمح بالبصر ( لیک کا جھپانا) وہم کے سوانہیں رہتا۔ اگر واقعہ بینہ ہوتا ایا نہ ہوتا تو آ دم علیہ السلام کیے کیونکر کہاں سے منہ دکھلاتے حوا علیبا السلام کس رنگ و روپ سے برآ مد ہوتیں بیرسب ای کا تلون و تکون (رنگ لینا۔ وجود پاٹا) ہی تو تھا کہ آب وگل (مٹی یانی) سے سراٹھایا بات میہ ہے کہ جب تفصیل اجمال کے ساتھ ایک ہوگئی مل ملا گئی تو مقید مطلق کے ساتھ ایک ہو گیا۔ دریا کا مینڈک دریا میں جا پہنچا۔ مل گیا اگر وہ دریا ے خرویا جاہ اس کو دریا ہے باہر آنا سر نکالنا پڑتا ہے۔ اس کی فریاد کون سنتا ہے۔

وہ کس کو آ واز سناتا ہے۔ وہ دریا میں ہے۔ دریا میں ڈوبا ہوا ہے۔ بیر عجیب بھنور ہے۔ حمرت ہے ایک چکر ہے کہ جس کی نہ انتہا ہے نہ اس کی طرف کوئی راستہ نہ کوئی مفر (بھاگ جانے کی جگہ) نہ چارہ کارہے۔

الحمد لله علی اننی کصفدع یسکن فی الیم ان هی فاهن ملین مالحاً وان سکنت مانن من الغم (سب تعریف الله بی کے لئے ہے کہ میں ای مینڈک کے جیسا ہوں جو دریا میں رہتا ہے۔ اگر وہ گھر تا ہے تو گل جاتا ہے اور چپ رہتا ہے تو رنج کے مارے مرجاتا ہے۔) محیطی ہے اگر میہ یو چھا جائے کہ تو کہاں کی ہے۔کہاں اور کس میں رہتی ہے۔

سیری حیات (زندگ) کس سے ہے۔ نیری واپسی تیرا رجوع کس کے ساتھ ہے۔ تو وہ یکی جواب دے گی کہ میں پانی میں پیدا ہوئی۔ پانی سے نکل یانی ہی میں رہتی ہوں پانی ہی جواب دے گی کہ میں پانی میر لے لوٹنے کی جگہ پانی ہی ہے۔ قابل غور عجیب بات میں ہیا کرتی ہوں۔ میری واپسی میر لوٹنے کی جگہ پانی ہی ہے۔ قابل غور عجیب بات میں ہو جائے السلام کی طرف نہیں لوٹنیں۔ آ دم علیہ السلام حوا علیہا السلام کے ساتھ ایک نہیں ہو جاتے ۔۔۔

گاہ من او باشم و او من گبے ہو العجب كاريست و بس طرف رہے ( من جس موں وہ جس میں ہے جیب كام اور نادر بات ہے ) وہ ميں نہ ميں وہ بہر حال ميں تو كا كھيل كھيلا جا رہا ہے نعوذ باللہ (اللہ كی

پناه) انه الان کما کان ویکون کما کان (وه جیسا که تفاویسای ہو دیاہی رہے گا) فکن الان کما کنت و تکون (پس ہو جا اب بھی جیسا کہ تفا اور جیسا کہ چاہے) اے عزیز اس کوشش میں اس جنجال میں نہ پڑ کہ لوگ تقلید کے جرہ تقدید کی عد ے باہر آ جا کیں ۔ حقیقت اور حقیقت الحق کے میدان میں بہنج جا کیں ۔ تقلید ایک باخیر بایرکت چیز ہے۔ ایک مضبوط (ضبط ہے) پائیدار شے ہے۔ جو دوسری باتوں سے محفوظ بایرکت چیز ہے۔ ایک مضبوط (ضبط ہے) پائیدار شے ہے۔ جو دوسری باتوں سے محفوظ اور بچائے رکھتی ہے۔ خوف و رجا (ڈراور امید) فروق وشوق (مزہ پانے لطف لینے) کی جربے ہیں آ رام و راحت ہے۔ بیدرد دوا کے ساتھ ہے۔ سوز ساز (جلنے بھنے کی حالت) رکھتی ہے۔ صوفیوں کا نعرہ سوز (ترثیب کر بلبلانا۔ جلنا بھنا) ای ہے ہے۔ جو

مردان خدا پہاڑوں غاروں کو اپ کھرنے کی جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سب تقلید ہی کے مقام میں ہیں خانقاہ تقلید ہے کوشش کر کے آئیس باہر لا یا جاتا ہے کہ وہ تحقیق کے میدان میں آ جا میں لیکن ان میں ہے بشکل ایک ہی ایسا ہوتا ہے جو تحقیق کے شہر میں آ جا تا ہے۔ باقی سب کے سب الحاد (حق ہے گزرجانے) زندقہ (بے دین) میں گرفار ہو جاتا ہے۔ باقی سب کے سب الحاد (حق ہے گزرجانے) زندقہ (بے دین) میں گرفار ہو جاتا ہے۔ سلوک میں دل کے خزانے کی طلب میں رہنا۔ عبادات۔ اذکار کے جواہروں سے ہوجاتے ہیں۔ خدائے آپ کو مالا مال کر لینا ہے۔ کوئی نہ کوئی نیک بخت۔ وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ صوتوں ہے اپ آپ کو مالا مال کر لینا ہے۔ کوئی نہ کوئی نیک بخت۔ وہ بھی ہوتا ہے محمد میں ایک کہ وہ سر بعت طریقت کے طریقہ و راستہ کو پوری طور سے لئے ہوئے ہوتا ہے۔ تحقیق کو پہنچا ہوا لا کھوں میں ایک موتا ہے باقی سب اپنی خودی خود رائی پر اڑے ہوئے رہے ہیں۔ الحاد اور اباحت و زند قد 'بے دین اور ناجائز کو اپ وقت کا سرمایہ بنائے ہوئے بیشے رہتے ہیں۔ الحاد اور اباحت و زند قد 'بے دین اور ناجائز کو اپ وقت کا سرمایہ بنائے ہوئے بیشے رہتے ہیں۔ خبردار۔ ایک آپ کو ان سے بچائے رکھو۔ اس میں پھنس کر تباہ نہ ہو جاؤ۔

### چوتھا صدیقہ

مشر لیعت \_طر لیقت \_ حقیقت \_ حق الحقیقت \_ حقیقت الحق مر بعت انسان کامل کی کہی ہوئی بات کو طریقت انسان کامل کے گئے ہوئے کام کو حقیقت انسان کامل کے ہونے کو حقیقت الحق انسان کامل کے بود نابود ہونے نہ ہونے کو کہتے ہیں مثلاً انسان کامل نے ایک بات کہی اس کی بات جو پھے بھی تھی جس چیز پر شامل مشتمل تھی جس نے اس کے موافق عمل کیا اس نے دولت دیدار پائی۔ دیکھ لیا۔ پر شامل مشتمل تھی جس نے اس کے موافق عمل کیا اس نے دولت دیدار پائی۔ دیکھ لیا۔ پر شامل مشتمل تھی جس نے اس کے موافق عمل کیا اس نے دولت دیدار پائی۔ دیکھ لیا۔ پر شامل مشتمل تھی جس نے اس کے موافق عمل کیا اس نے دولت دیدار پائی۔ دیکھ لیا۔ پر شامل موسوف کی گئے۔ اس کو دیکھ کے گئے۔ اس کی کھی نے گئے۔ اس کی کام کی گئے۔ اس کی گئے۔ اس کی گئے۔ نیمت عطا ہوئی۔وہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ پایا ہوا پایا جیسا کہ ابویزید (بایزید بسطامی) رحمتہ الله عليه فرمات بي كه غصت في بحر الاعمال فوجدت نفسي مربوطة بزنانیر فاذا انا هو (اعمال کے دریا می غوط لگایا تو میں نے اینے آپ کوزناروں میں بندھا ہواد یکھا) جب کہ میں کی میں تھا جب میں نے اپنے آپ کوغورے دیکھا تو شرك ميں پھنما ہوا پايا يہ ياتے ہى مين "ہونے" كى طرف بلك آيا۔ نعره لگايا۔ فاذا انیا هو (جب کہ میں وہ تھا) اس سے بیرنہ مجھتا کہ وہ نہ تھا اب وہ ہوا۔ ہمیشہ ہی ہے وہ درمیان می تھا بلکہ وہ ہونا کہ ای کا اپنا ہونا تھا وہ نہیں ہو گیا۔ ای کا ہونا۔ ہونا ہو گیا۔ و ہی وہ تھا وہی وہ ہوا ہونے نہ ہونے ہونے میں کھے کہنا جا ہتا تھا۔ لیکن میرے تج یہ اور و کھنے میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ حقیقت کی باتیں من جاتے ہیں۔صدرمجلس بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کچھ کی کچھ باتیں کہنے لگ جاتے ہیں دانے بائیں جھولتے ہیں سر ہلانے لگ جاتے ہیں۔لوگ ان کی نبت ایک نیک مگان کر جاتے ہیں۔ وہ اس سے خوش وقت ہو جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے جب ال قتم کی باتیں لوگ کہتے تو آپ ان کوروک دیتے۔ یہ کہتے کہ یہ باتیں سب میں کہنے کی نہیں۔ ہرگز نہ کہنا چاہئے۔ کیونکہ خواہشات میں رہنے اوران پر مرمننے والےلوگ بن پاتے ہیں تو اس کواپی صدارت کی سند بنا لیتے ہیں کہ ہم ایے ہیں یہ یہ جائے ہیں۔ یہ یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بات سب کو کہاں میسر آتی ہے۔ان کے ای كَمْ كَا عاصل يه موتا ع كه بم ايع بين بم ويع بين لَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. بہتر تھا کہ میں اس قتم کی باتیں نہ کیا کرتا۔ کیا کیا جائے فلاں این فلاں میری باتیں سننے آتے تھے۔ جب سے کہ میں اس ملک میں آ گیا ہوں وہ میرے متعلق اور ہی گمان رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے میہ جانتے تھے کہ ایسائحقق دوسرانہیں۔ اے حیثی اپنی زبان روک لے اینے بیان کومخفر کر دے۔والسلام

# بانچوال حدیقه عالم مجاز اور عالم حقیقت

یہ عالم مجاز لیعنی عالم ظاہر ہے۔ اس کے پرے عالم حقیقت لیعنی عالم باطن ہے۔ مجاز (ظاہر) مجوزت (ظہورات) کل جواز حقیقت (حقیقت کے جاگزیں و جائز ہونے رواں ہونے کی جگہ)جم وجسمانیت کے گزربر کی جگہ بلکہ گزرگاہ (گزرنے کی جگہ۔ گھاٹی) ہے۔ یہاں سے گزرنا کررجانا پڑتا ہے۔ یہاں سے جانا ضروری ہے۔ پی تھرنے کی جگہ نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجاز وہ ظاہر ہے جو حقیقت کے جواز کی جگہ ہے۔ یہ بات ہوتا خروری پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ مجاز ہی میں حقیقت ہاتھ آتی ہے۔عنایت ہوتی ہے۔ابیا ہونا لازی ہو جاتا نے۔مثلاً ہم اگرزیدشیر ہے کہیں تو اس میں ایسی ہی شجاعت (دلیری۔ بہادری) کا ہونا ضروری ہے جیسی کہ شیر میں ہوا کرتی ہے۔ تا کہ زید کو جوشر کہا گیا وہ تھیک و درست ہو جائے اس عالم کو عالم مجاز کہیں تو اس کے سوائے جو عالم ہے اس کو عالم حقیقت کہنا اور جانا ہوگا۔ اس سے میرمجھ کے ہیں۔ نتیجہ پر پہنچ کتے ہیں کہ اس حقیقت کا کچھنہ کچھکس يرتواس مجازيس مونا ضروري إور مونا جائ ورنداس كومجاز كمنا بمعنى بات موكى-غور کرو\_فکرکوکام میں لاؤ\_موچوکہاس جہان میں عالم قدس کاعکس ویراق کھے طورے پوری طرح سے ظاہر ہے یانہیں۔اگرتم اس عالم کا راستہ اختیار کرلواس کے پیچھے پڑجاؤ توتم راس كا كه نه كه على و يرتو ضرور يؤجائ كا كونكد أن الله خلق أدم على صورته (البتراللد ني آدم كواني صورت يريداكيا) اى كاية ديتا م-خلق أدم على صورة الرحفن (پيداكيا آوم كورش كي صورت ير) اى كا كھلا بيان -رسول الشصلي الشعاية وآله وسلم في رائت ربى ليلة المعراج في احسن صورة (دیکھامیں نے اپنے رب کومعراج کی رات میں اچھی صورت میں ) فرما کر اس عالم کی ایک خبر دی وه به که ایک صورت محلی (روش) مصفا (صاف) منور (نورانی) قابل

www.mulatabah.org

انعكاس (سابي قبولنے والی) پيدا كى \_ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پر جب جمال قدى كاحس سايد والى عودارى كى شكل كے ساتھ عمودار مواتو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اس آئینہ میں عین وحقیقت کا مشاہدہ کرتے ہی دائت رہی فی احسن صورة (ديكها ميل نے اين رب كواچى صورت ميل) فرمايا اور ساتھ ساتھ يہ بھى فرایا کہ فوضع کفیہ علیٰ کتفی فوجدت بردھا فی قلبی (پس رکھا اس نے این باتھوں کو میرے کندھوں پر جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں پائی) وہ تھیلی ہاتھ ایے تھاور ہوتے ہیں کہ جس میں نہ بند ہونا ہے نہ کھانا نداس میں گرفت کا ہونا کہا جاسكا للدوه ال باتكي كايت كرتى عكم كلقا يديه يمين الصدقة او لا تقع في كف الدحمن (پہلے بہل رحمٰن كى بھلى ميں ڈالى جاتى ہے) يہ ہاتھ غيب ہى غيب عین بی عین ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بازگرر جانے کے معنی میں ہے۔ جاز عنه (گزر گیاای ے) بلکہ تجاوز عنه (بڑھ گیاای ے) کا اثارہ بھی ای طرف ہے تاکہ کوئی عین (حقیقت) نے بجائے عکس (مجاز ہی پر قرار نہ لے لے۔ ہاں کچ ہے گز رجانا كام كى شرط ب ضرورى بات ب\_الله ياك يرے سے يرے ورے سے ورے ب مفہوم و اصلان حقیقت (حقیقت کو پہنچے ہوؤں کی یافت وفہم سے بھی بوجھی ہوئی چیز) يرى بن جدائى بندورى بندورى بنزوكى ندكونا بنديانا بوكها كياب وه ای قول کے مطابق ہے ثابت و محقق ہوجاتا ہے۔ والسلام

### جمنا صريق

الله کے اخلاق سے سنور جانا اس کے اوصاف سے بن جانا میرے خواجہ قدس مرہ العزیز حکایت فرماتے تھے کہ شخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس سرہ العزیز ساع سنا کرتے تھے۔ وجد میں آجانے کے بعد خواجہ حمید الدین نا گوری قدس سرہ شخ (خواجہ قطب الدین قدس سرہ) کے پاؤں پر گر پڑتے تھے۔ بندہ سے۔ شخ خادم کو اشارہ کیا کرتے کہ آنہیں اٹھا دو۔خادم ان کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ بندہ

www.multiubah.org

نے خدمت خواجہ سے عرض کیا کہ یہ کیا راز ہے۔ قاضی صاحب خواجہ صاحب کے
پاؤں پرگرتے ہیں۔خواجہ صاحب انہیں اٹھاتے نہیں۔خادم کواٹھانے کا اشارہ فرماتے
ہیں۔ جواب میں خواجہ بندگی مخدوم نے بیم معرعہ پڑھا۔۔
اینجا نرسد ز ورق ہر سودائی
(یہاں ہرسودائی کی چھوٹی کشتی نہیں پہنچتی)

میں بھے گیا کہ برقتم کے لوگ بیٹے ہوئے ہیں۔ ہرایک میں اس کے بھنے کی الميت مجھداري نہيں ہوتى۔ ہونى بھى نہ جائے ہوتى بھى نہيں۔موقعہ كے كاظ سے خواجہ بندگی مخدوم نے ٹال دیا۔ انجان ہو گئے۔ ان بیٹے ہوئے لوگوں میں سے ایک نادان نے یہ کہا کہ خرنہ ہوتی ہوگ - خرندر کھتے ہوں گے۔ میرے خواجہ بندگی مخدوم نے اس کے کہنے کی طرف التفات نہ کیا۔ تھوڑی دیر تک بطریق مراقبہ تامل فرمایا۔ بات ختم ہوگئے۔ یہی بات ایک درویش نے ایک بزرگ سے بوچھی اور کہا کہ برکیا جیدتھا کہ قاضی صاحب خواجہ صاحب کے پیروں پر گرتے تھے۔خواجہ صاحب خود نہ اٹھاتے۔ خادم واشارہ فرمایا کرتے کہ ان کا سرمیرے یاؤں پر سے اٹھا دو۔ اس کا جواب اس بزرگ نے بیددیا کہ شیخ قطب الدین مقام کبریا میں ہوتے تھے۔اس کلام میں کئی اشکال ہیں (اس بات میں کئی صورتین کئی شکلیں کئی مشکلیں ہیں) اگر محدث (نوپیدا۔ جدید) کہیں تو مخلوق (پیدا کی ہوئی) کہنا پڑتا ہے۔اس کواس طرح سجھنا پڑتا ہے کہ جب نو پیدا' باقی قائم دائم کے ساتھ بقاوقیام پاتا ہے تو اس کے صفات لے لیتا اور اس کے صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تخلقوا باخلاق الله (الله كاخلاق عسنور جاءً) واتصفوا بصفات الله (اس ك اوصاف سے بن جاؤ اتصاف کرو) جوفر مایا وہ یہی بات ہے۔اللہ تعالی کے ناموں مین ے ایک صفاتی نام متکبر بھی تو ہے۔ جب کوئی سالک صفت تکبر کبریائی ہے متجلی ہوجاتا ہےتو کبریاس کے سریر چھاجاتا ہے اس کا مطلب سے ہوا کہ وہ صفت کبریا ہے متصف ہوجاتا ہے۔ تہمیں معلوم ہے کہ لو ہا سرد ہے ساہ ہے ( ٹھنڈا اور کالا ہے ) جب آگ

www.multiabah.org

میں ڈالا جاتا ہے تو گر ماجاتا ہے جب خوب گرم ہوجاتا ہے تو سرخ وگرم ہوکر آگ کے جیسا جب وکھلائی دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ نار آ وصفا حدیدا ذاتا ( الجاظ صفت آگ اور بلحاظ ذات لوہا) بعض کا معاملہ یہاں تک پڑنے جاتا ہے کہ وہ نار آ ذاتا حدیدا وصفا ( بلحاظ ذات آگ اور بلحاظ صفات لوہا) ہوجاتے ہیں۔ اس کہنے کے بیمعنی ہوئے کہ آگ میں ڈال کر اتنا تپاتے گرم کرتے دھو نکتے ہیں کہ اس کے تمام ذرات ہوئے کہ آگ ہوکر ہوا میں اڑجاتے ہیں۔ آگ کا جو کرہ ہے اس سے مل جاتے ہیں۔ اگر کی آگ ہوکر ہوا میں اڑجاتے ہیں۔ آگ کا جو کرہ ہے اس سے مل جاتے ہیں۔ اگر کی کے ساتھ ایسا ہوتو اس کو وصفا و ذاتا کہنا درست و تھیک ہے۔ ہاں بیضرور ہے کہ وہم کہ نا اور کھلائی دیتا ہے کہ لوہا تھا جب حقیقت سے لوٹ آتا ہے تو جیسا کہ پہلے تھا ویسا ہی ہے۔

الله تعالى ف الكبريا ردائى (برائن براكى ميرى عادر) فرمايا وه اى چادر میں مرید کے چمرہ کوڈھانپ لیتا ہے۔خالق سِحان (یاک پیداکرنے والا) صورت انسان میں جو محدث (نوپیدا) زائل و فانی (جاتے رہے والی اور مث جانے والی) ہے۔ بچلی کبریائی کرتا ہے تو ہر کوئی ہے گمان نہیں کرتا کہ بیصفت کبریا ہے مجلی ہے۔ وہ بادشاہ جو مالک الرقاب گردنوں کا مالک ہے جس کے قبضہ میں اوگوں کی گرونیں ہیں لیمنی سب كا مالك ہے۔ وہ اندهرى رات ميں مائكنے والوں كے لباس ميں مائكنے والوں كا لباس کئے ہوئے لوگوں کے دروازوں پر گھومتا' روٹی ٹکڑا مانگتا ہے۔ کیا کوئی گمان کرسکتا ہے یا کسی کے وہم وخیال میں آ سکتا ہے کہ سب کا مالک سارے جہان کا مالک آیا ہوا ہے۔ سب یہی بچھے ہیں کہ کوئی گلز گدا ہے۔ یہ سننے کے بعدتم مانو کے یانہیں کہ كبريائي اس كى حيادر مو كئ - يدوى صورت م- الشيخ يحى ويميت ( شيخ جلاتا اور مارتا ہے) جو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پر زندہ کرنے کی صفت جلوہ کی ہوئی ہے۔ لین اللہ کی صفت احیاء و امات (زندہ کرنا۔ مار ڈالنا) سے متصف ہو جاتا ہے۔ تووہ ﷺ کی ویمیت ہوجاتا ہے ان صفات سے متصف ہوجانے سے ﷺ جلاتا اور مارتا ہے میدونی کرتا ہے جو خدا کرتا ہے۔ میصورت وہ ہے جس میں شخ درمیانی

www.muktaloah.org

واسط ( الله كرك ) سے زيادہ نہيں۔ اچھا يہ تو كبوك يہ كى كا كمان موسكتا ہے كه اس جہان یا اس جہان میں حفرت تقدی و تعالی کا جمال ان آئکھوں ہے کوئی دیکھ یا تا ہے۔ اس آ علمی بیل پایداور ڈھیلہ سے کہ وہ آ تکھ میں ہوتے ہیں اور وہ آ تکھ سرمیں پیشانی ك نيچ ہوتى ہے۔اس كوئى ويكتا باس كا جواب يہ ب كديبى آ نكھاس بھيرو مع كفي في في الراى كفي الكوريكي بالكوريكي الأبارة على الكواكمة ے کہاے آ کھ تھ کوشر منیں آتی ۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں و مکھ رہی ہوں۔ تیری یہ قدرت طاقت کہاں کہ تو دیکھ سکے۔میرے فیض ہے متنفیض (فیض یا کر۔ فائدہ اٹھا کر) ہوکر ومیسی ہے اور ریکہتی ہے کہ میں و مکھر ہی ہوں۔ حقیقت میں میرافیض ہی و مکھتا ہے۔ تو نہیں دیکھتی۔مادائی الله غیر الله (الله کے سوائے اللہ کو کوئی نہیں ویکھتا) کے معنی یمی ہیں۔ مکین بیچارے معزلی کو یمی دھوکہ ہوا ای ہے وہ حضرت الوہیت کے جمال ے محروم ہو گیا۔ پیچارہ مسکین فقیہ کو بھی یہی وہم آ گھیرا کدمٹ جانے والی دنیا میں باقی رہے والے کا جمال کیے دیکھا جاسکتا ہے۔ یہاں کیے اور کیونکر دیکھ سکتے ہیں۔ تج ہے اں کو کوئی نہیں و مکیرسکتا۔وہ اپنے آپ کو آپ ہی و مکتا ہے۔اس کو اس کے سوائے کسی اور نے نہ دیکھا۔اس نے اپنے آپ کوآپ ہی دیکھا۔وہ اپنے آپ سے آپ ہی عشق كرتا ہے كى كے ساتھ مشغول بى نہيں ہوتا۔ اپنے آپ ميں آپ بى ہے۔ اپنے آپ ے آب ہی مشغول ہے۔

روایت کرتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے سب گھر ہیں رہنے والوں کو جمع کیا جب بیوی بچے لونڈی غلام سب حاضر ہو گئے تو آپ نے سب کھر ہیں رہنے والوں کو جمع کیا جب بیوی بچے لونڈی غلام سب حاضر ہو گئے تو آپ نے سب نے مبا ہوں۔ ہیں جو پوچھوں اس کا جواب بچ بچے دینا اگر نہ دو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب وہ رہو گے اللہ تعالیٰ کا حق شہادی گردنوں پر رہے گا۔ سب نے کہا کہ ہم بچ بچے کہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو بیب بھے ہو یا جو بیب بھی ہیں ہے وہ میرے منہ پر بھی سے کہ دو۔ تاکہ بیس اس کے دور کرنے کی کوشش کروں۔ سب نے ایک زبان ہوکر آپ کی تعریف وتو صیف اس کے دور کرنے کی کوشش کروں۔ سب نے ایک زبان ہوکر آپ کی تعریف وتو صیف

www.mulainbah.org

كى مرح وثنا ميں مبالغه كيا۔ اس كے بعد عرض كيا جم آپ ميں صرف ايك بات ياتے ہیں۔جس کے کہنے کی جرات نہیں یاتے کہنے کی مجال نہیں رکھتے۔اس کوآپ ہے کہہ بھی نہیں سکتے۔آپ نے فر مایا کہ میں وہی بات سننا جا ہتا ہوں تمہیں کہنا ہوگا۔ توسب نے سے کہا کہ بہترین صفات اچھی خوبیاں جو ہو علی میں ان سب سے آپ آراستہ پیرات ہیں البتہ تھوڑا سا کبر (بڑائی۔ میں پن) آپ میں پایا جاتا ہے۔ فرمایا ہاں۔ کج ع فليك كهت مو-ايك زمانه تفاكه مجه مين ميرا كبرموجود تفا-اب اس كاكبرآ كيا-وه میرے کبر کے بجائے ہوگیا اس کی جگہ لے لیا ہے۔ جو پچھتم دیکھ رہے ہو۔ وہ میرانہیں اس کا ہے۔ یہ فرمایا کہ "اس کا کبر میرے کبر کی جگہ لے لیا۔" کے دومعنی ہو سکتے ہیں ایک بیرکہ "میرا کبر اس کے کبرے متصف ہو گیا۔" جبیبا کہ لوہا کہ وہ بلحاظ ذات لوہا ہاور بلحاظ صفت آگ ہوجاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ 'اس کا کبرمیرے کبر کو بڑ پیڑے اکھیٹر کر چینک دیا۔ جب میں خالی خولی ہو گیا تو خود میرے کبر کی جگہ لے لیا۔ " یہی کہ بلحاظ ذات آ گ اور بلحاظ صفت لوہا ہے جو کھی ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں ای کی ب بھی ایک مثال ہے۔ او ہے کوآ گ یس تیاتے ہیں تو اس کی کئی صورتیں شکلیں ہوتی ہیں بیان کرنے لگ جاؤں تو قصر طویل ہوجائے گا۔والسلام

## ساتوال حديقه

## شُخ 'اس كے فرائض واجبات

کوئی شخ جب کی کوشخ بنانا میر سبه دینا اس رشبہ سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کی ساری عبادتیں طاعتیں (خدا کی بندگی فرمانبرداری) حسنات (نیکیاں) ہنات (محنتیں ۔ ریاضتیں ) زلات (لغزشیں ۔ کم حوصلکیوں) کو جائج لیتا ہے ۔ جس قدر اس کے مرید وابستہ معتقد ہوں گے۔ ان کو اور ان کی ساری عبادتوں طاعتوں 'گناہوں اور کوتا ہیوں لغزشوں کی بھی جانج پڑتال کرلیا کرتا ہے کیونکہ ان سب کوشخ کے اعمال کے پلہ میں تولئے ہیں۔ اگرشخ کا بلہ بھاری ہو جائے تو اس کوشخ کا رشبہ دے دیتے ہیں۔ یہ

www.mulaidbah.org

جو کہا گیا کہ کل قیامت میں مریدوں کے گناہوں کو مرشد کے بلو میں باندھ دیں گے وہ یہی بات ہے۔ اس مرتبہ و مقام کے شاہد عادل امیر المومنین علی کرم اللہ و جہہ اور مصد ق امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہم کی تصدیق ہونے کے بعد کہ بیٹ ختی بنائے جانے کا مستحق و لائق ہے۔ علی کرم اللہ و جہہ کی گواہی بیش ہوتی ہے تو اجازت ملتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم سے جانے ہیں کہ اس کو مقام شفاعت دیا جائے گا۔

بعض بیرسوال کیا کرتے ہیں کہ طاعت۔عبادت۔ گناہ۔ ذلت وغیرہ جس فدر بھی اعمال ہیں وہ سب اعراض ہیں ان کا وزن کیے کیا جا سکتا ہے وہ س طرح تولے جاسکتے ہیں۔تولنا کیامعنی رکھتا ہے۔میزان (ترازو) سے کیا مراد ہےوہ کیا چیز ہے۔ یہالی نازک بات ہے جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ یہ کیا ہے کوئی کہ نہیں سکتا۔ ہر شخص کا ذہن بینے نہیں سکتا۔ ہر شخص کے فہم کی رسائی یہاں تک نہیں۔ عام طور ہے تراز و کے دو پلڑے ہوا کرتے ہیں۔ تین ڈور یوں کے سرے کو ہر پلڑے میں لگا کرایک ڈیڈی س لگادیے ہیں۔ ڈیٹری کے دونوں سرے سے پلڑے لکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈیٹری کے بیچوں فی ایک سوراخ ہوتا ہے جس کوعین المیز ان (ترازو کے درمیانی بتانے والا حصہ) کہتے ہیں۔ایی صورت کی جو چیز ہو۔اس میں اعراض کا تلنا تول میں آتا کیے ہو سكتا ب\_ان پلزوں ميں ان كا سانا كوكر موسكتا ب يدكيامعنى ركھتا بام محد غزالى علیہ الرحمتہ کہتے ہیں کہ ایمان کا تولا جانا ایما ہی ہے لیکن اس میں پلڑے ڈوریاں کیسی کاری کیابات۔ بیمیزان اور بی ہے۔اس میزان میں جو چیز تلتی ہے۔اس کواس پر سے سمجھ لوجیسے اشعار کی میزان ہوتی ہے۔شعر کے وزن سے معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ کس بح کا ہے کس صد تک ٹھیک ہے۔ کہاں اس میں سکتہ ہے۔ کہاں کیا عیب ہے۔ کہاں بڑھ گیا ہے کہاں گھٹ گیا ہے۔موزوں ہے یا غیرموزوں وزن میں کون سالفظ گر گیا ہے۔ای طرح اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ انسانی اعمال ایسی ترازو میں تلیں گے۔ یہ کلام ایسے عكمائ اسلاميه كا ع جنهول في في محد بن ناصر كى شاكردى كى عد عكمت اسلاميد

www.malaaleah.org

میں تو پورا اتر تا ہے۔خواجہ محمد غزالی علیہ الرحمتہ کی تصانیف میں سب مجھ ہے۔ اس کو انہوں نے نہایت خولی سے ثابت کیا ہے۔ اس کوعقل کے مناسب کہد سکتے ہیں لیکن عقل معاد کے لحاظ سے محیح نہیں۔ بلکہ اس قدر سجھ لینا جا ہے کہ جومیزان قائم ہوگ۔ ا عمال کے وزن لیعنی جانچے اور برلہ کے لئے ہوگی تا کہ بندے یقین کے ساتھ جان لیں كہ جو كھ مارے ساتھ كيا جارہا ہاس كے ہم متحق بيں اعمال كے تاسب ميں اس كى مناسبت کے لحاظ سے ایماس کے ساتھ کیا جارہا ہے۔ میزان عروض (شعر کے وزن) کی خصوصیت یہ ہے کہ شعر کہنے والا اپنے کہ ہوئے کو وزن کر لیتا ہے۔ کہاں عیب ہے کہاں کی ہے ٔ جان لیتا ہے۔اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ جزئیات کلیات کا اس کو پوراعلم ہے۔اس کواس کی حاجت وضرورت ہی نہیں کہ وزن کرنے کے بعد جانے کہ کیا گی کیا زيادتى ع-لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. انه عالم بجزئيات وكليات (الله ك سوائے کسی میں حول وقوت نہیں۔ وہ بری چھوٹی کل جز کا جانے والا ہے) جس کو جیسا عالم بنا دیا۔ اپنے از لی ارادہ کے موافق بنایا اس لحاظ سے حکماء کے کم ہوئے بیان کئے ہوئے کوعلائے باللہ اہمیت نہیں دیتے مقدار وانداز ہ میں نہیں لاتے کہ بیرکوئی وزن نہیں ر کھتے انثاء اللہ تعالی اس کو بھی اللہ کی توفیق ے بیان کیا جائے گا۔ باللهِ التوفیق (الله بي توفيق دي والا ب) في الوقت الى بات كوالله بي ير چهور ديا جاتا ب-

رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوتم میں کا خواب دیکھے اس کو بیان کرے اور تعبیر لیا کرے۔ ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کی جو نبیت ہے اس سے مطلع ہیں۔ جو ہا تیں خواب سے متعلق ہیں یا اس سے نبیت رکھتی ہوئے خواب کی تعبیر دی جاتی ہے ہیں۔ ان کا لحاظ کرتے ان کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے خواب کی تعبیر دی جاتی ہے ایک وہ نبیت جو دوسری نبیتوں میں سے باقی ہے وہ آپ کے معجزہ وکرامات میں ایک شخص خواب میں وکھتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت اس کو مٹھائی یا مصری نیشکر دے رہی ہے۔ تعبیر دینے والا یہ تعبیر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کو ملے گی۔ دنیا اپنا عال بنلا رہی ہے۔ وہ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنی حقیقت کے ساتھ رہی ہے۔ وہ رہی ایت سے کہ وہ اپنی حقیقت کے ساتھ

ظاہر ہوئی ہے کیونکہ حقیقت میں وہ خوبصورت عورت ہے۔ اگر کسی نے خواب میں یہ
دیکھا کہ وہ کچرا کوڑا کھا رہا ہے تو تعبیر دینے والا اس کی بیتعبیر دیتا ہے کہ وہ دنیا ہے ہر
طرح کا فائدہ پورے طور ہے اٹھائے گا۔ اعمال جس میں تو لے جائیں گے اس میزان کو
اس کی صورت و حالت کو تصور میں لے آؤ۔ حق سجانۂ تعالی نے تر ازوکی صورت کو اس
مثال کے ساتھ جو اس نے تر ازوکی صورت کے جیسی ظاہر کیا ہے اعمال اعراض ہیں ان
کوصورت کا تمثل دیا گیا (مشابہت دی گئی) اعمال حسنہ (نیک کام) کو ایک خوبصورت
نوجوان اچھی صورت والاً سانچہ میں ڈھلا ہوا بدن زیباشکل دی گئی۔۔

آن یارگل اندام چناں شت بردلم کز بہر شت دیگرے جائے دگر نماند (دو پھول کے بیسے جم دالامیرے دل میں ایسال طرح بیٹے گیا کہ جس میں دورے کے لئے بیٹے کی کوئی جگہ ہی ندی )

اعمال سیر (برے کام) کی صورت بڑی ڈراؤنی بڑے موٹے ہونے بہت
بری چپٹی ٹاک برصورت و بد بیئ انگڑی لولی شکل دی گئے۔ ایسا تمثل اس کو دیا گیا۔
نہایت غور انتہائی بار کی ہے ان دونوں صورتوں کو ایک ایک پلڑے میں رکھ کر وزن
کرنے کے بعدان میں تو ازن کیا جاتا ہے۔ بھاری ملکے کو جان لیا جاتا ہے۔ کون ساہلکا
کون سابھاری (وزنی) ہے بہچان میں آ جاتا ہے۔ کاغذ کے گلڑوں کے ساتھ وزن کرنا
کے ورق کا تو ازن کیے ہوسکتا ہے۔ ایک ساتھ آپی میں برابری کے ساتھ وزن کرنا
کیے ہوسکتا ہے۔ اس مثال ہے جمھ سکتے ہو کہ کون سابے قیمت کون سافیمتی کون ہاکا ورکون بھاری ہے۔ اس مثال ہے جمھ سکتے ہو کہ کون سابے قیمت کون سافیمتی کون ہاکا ورکون بھاری ہے۔ ہرایک کا اندازہ و میزان کچھ اور بی ہے۔ خدائے تعالیٰ بندوں کو ایک سجھ ایسا اندازہ عطافر مائے گا جس سے ہر شخص بیرجان لے گا کہ بیرمیرے برے کام اور بیرمیرے ایک کام کی صورت ہے۔ سب اس طرح بیشی طور سے جمھ جائیں گے کہ بیر اور یہ ہورے کی صورت ہے۔ ہرایک گا کہ میں کس چیز کا محارے ایک ہورے کی صورت ہے۔ ہرایک گا کہ میں کس چیز کا محارے ایک ہورے کی صورت ہے۔ ہرایک گا کہ میں کس چیز کا محارے ایک ہورے کی صورت ہے۔ ہرایک گو ایک گا کہ میں کس چیز کا محارے ایک ہورے کی صورت ہے۔ ہرایک سے جمھ جائے گا کہ میں کس چیز کا محارے ایک ہورے کی صورت ہے۔ ہرایک سے جم ایک گا تو اب ہاتھ آئے گا کہ میں کس چیز کا محسون ہورے کی صورت ہے۔ ہرایک سکتی ہوں۔ بھھ برائے گا کہ میں کس چیز کا محسون ہورے کی صورت ہے۔ ہرایک سکتی ہورے گا کہ میں کس جو کا گا تو اب ہوگا ہا جھی گونے ان سے گی ثواب ہاتھ آئے گا گا۔

ہر ایک میں جان لے گا کہ میں ای کا مستحق تھا۔ میں جس کا مستحق تھا وہی میرے سامنے آیا ہر شخص یہ بھی مجھ جائے گا کہ''صورت حسنہ'' اچھے اعمال کی''صورت

قبیحہ 'برے اعمال کی صورت ہے۔سب سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ صورت حسنہ کو احسن الصور (سب صورتزں میں کی اچھی صورت) بنایا۔ بیاس کی مہر بانی ونوازش اس کا فضل و كرم بي بعض يدكيت بين كه "اعراض" "جوبر" بنا ديج جائين گ\_اس كامطلب یم ہاں کے معنی یمی نکلتے ہیں لیکن وہ اس بات کی حقیقت سے عافل ہیں۔ہم نے جو کچھ دو مثالوں میں بیان کیا ہے ان میں ایک حقیقت دوسری مجاز کی بنیاد لئے ہوئے ہا دراس پرجن ہے۔جن قیاسات کی بناء پر جو یکھ ہم نے کہا ہاس کو مجھ لو غیست جان لوعقلند کے لئے اشارہ کانی ہے۔ اگر حقیقت پرنظر ہوتو سارے وجودات ممثل ہی تمثل بير- لا حول ولا قوة الا بالله عير كمان جا يبنيار رجوع واليي كى بات اليے مخص بى سے كى جاسكتى ہے جومعارف كى انتہا كو بننج كيا ہو۔اس سے آ كے فہم كى رسائی نہیں۔ یہاں ہاری مرادای قول سے ہے۔جس کا قول ہے ای کا صاف کھلا ہوا بیان ہے۔ ماثورہ (احادیث میں آئی ہوئی دعا کیں) میں ہے کہ ما ابلغ مدحتك ولا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك (جم يرى مرح كرنيس يات تیری ٹناء کرنہیں سکتے جو ہارے اندازہ وشارے بالاتر و بے انتہا ہے ہاں وہی جوتو نے این حمدو ثناءآپ کی ہے) کچھ سمجھے کہ یہ کیا ہے۔ابتداء میں ہم نے جو کہا تھاوہ یمی کہ اعوذ بعفوك من عقابك (تيرى معافى درگزركى يناه مين آتا مون تيرے عذاب تیری پیڑے) ایک فعل سے ایک فعل کی پناہ کے کر اعوذ برضاك من سخطك (پناہ میں آتا ہوں تیری خوشنودی رضامندی کی تیری ناخوشی ناراضی سے) کہا ایک صفت سے دوسری صفت کے دائن (بلو) میں آ گیا۔ پھراس مقام سے ترتی کرتے موے ذات میں بھنے کر اعوذ بك منك (تيرى پناه مين آتا مول تھ سے) كهدويا ما ابلغ مدحتك الا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك كوان سب کو۔اے مکین اس وقت جانے گا جب اس مرتبہ میں آئے گا۔ میں نے اس مختر میں جو کھ بیان کیا ہے اس کو بھی مجھ لے گا کہ اس میں کیا کیا کھولا گیا ہے یہ بھی جان لے گا کہ جنت دوزخ ثواب عذاب کی صفت کا بوری طرح سے بیان ہو گیا۔ میں نے جو کہا

ہاں کو علماء باللہ ہی جانے ہیں۔ خدا تعالی تمہیں علم عطا فرمائے۔
توچہ دائی کہ باتو نکذشت است شب جران و روز تنہائی
(تو کیا جانے کہ تجھ پر بیتی ہی نہیں جدائی کی رات تنہائی کا دن)
معثوق کے ساتھ خلوت (تنہائی) میں بھی ایک نہ ہوا۔ دوئی ہمیشہ باتی رہی
وصال و فراق کا بھی احساس نہ ہوا۔ تمہیں اس بات کی کیا خبر۔ اگر اس ماثورہ ہے تمہیں
آشنائی (وقوف) ال جائے تو اس کو بچھ سکو گے۔ دعائے ماثورہ ہے۔ یا نور یا نور
النور یا منور النور یا نور السموت والارض (اے نور۔ اے نور کے نور۔
اے نور کے نورانی کرنے والے۔ آسانوں و زمین کے نور)

کے بود ما ز ما جدا ماندہ من و تو رفتہ و خدا ماندہ (کبالیا ہوا کہ ہم اپنے آپ سالگ رہے میں اور تو چلا گیا اور خدا رہ گیا)

# آ گھوال حدیقہ نماز۔نیت۔عمل

نیت المومن خیر من عمله (موکن کی نیت اس کے عمل ہے بہتر ہے۔) یا نیت المومن خیر من عمله (مرد کی نیت اس کے عمل ہے اچی ہے) جو کہتے ہیں۔ حدیث شریف ہے بھی اس کو اچھا خاصا لگاؤ ہے۔ فرض کر لو کہ کوئی نماز ادا کر رہا ہے۔ نماز میں۔ قیام ۔ قرائت۔ رکوع۔ جدے۔ سب پھے جیسا کہ ادا کرنا چاہئے کر رہا ہو۔ نماز کی نیت نہ ہوئی و فرض ادا ہوتا ہے نہ فال یعنی کوئی نماز ادا نہ ہوئی۔ ایس نماز کی سے حساب میں گنتی شار میں نہیں آتی ۔ ایسی حرکات کرنے والے نے جو کیا فضول بیکار کام کیا جس میں نہ تواب نہ عذاب۔ اگر ہم بی فرض کر لیس کہ چند لوگ ایک صف میں کیا جس میں نہ تواب نہ عذاب۔ اگر ہم بی فرض کر لیس کہ چند لوگ ایک صف میں کوئے ہوئے ہو کہ کہ نہ تواب نہ عذاب۔ اگر ہم بی فرض کر لیس کہ چند لوگ ایک صف میں نہات کے گئے دوہ ہو جو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان میں ایک وہ ہو جو رہم و عادت کے گاظ ہے نہا ہو۔ ایک وہ ہو جو اللہ تعالی کے دیدار کے لئے ادا کر رہا ہو۔ ایک وہ ہو جو اللہ تعالی کے دیدار کے لئے ادا کر رہا ہو۔ ایک وہ ہو کہ صرف اس

لئے کہ وہ ہمارا اللہ ہے ہم اس کے بندے ہیں نماز میں ہو۔ اللہ تعالی ہرایک کی نماز ہر ایک کی نظر میں آنے کے لئے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے متعلق فقید سے کہتا ہے کہ اس کو نہ تواب ملتا ہے نہ عذاب صوفی کہتا ہے کہ وہ خدا کے شرک کرنے والوں میں سے ہے لیعنی مشرک ہے۔ اس سے سے بھی میں آجا تا ہے کہ نیت عمل ہے بہتر کیوں ہے اور کیا بات ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ عمل المرء خیر من نیته (مرد کاعمل اس کی نیت ے بہتر ہے) ان کا مطلب میہ ہے کہ نیت ہو کمل نہ ہوتو وہ نیت کس کام کی۔ابتم ہی سمجھالو کہ نیت عمل سے بہتر ہے یا نیت ہے ممل بہتر ہے۔ مثلاً ایک شخص صاحب نصاب ہو۔ (ز كوة جس يرفرض مو كئي مو) ايك سال گزر گيا مو۔ اگروه ز كوة كي نيت كئے بغير تمام مال خدا کے راستہ میں وے دے تو کہتے ہیں کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اس کا درجہ برط موا ہے۔ حضرت نبی کر میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کی روایت کرتے ہیں كرآب الله في الله خوالي كروينوا القران باصواتكم (قرآن كوافي آواز ) زینت دو) اس فرمانے میں معاملہ بالکل برعکس ہے۔مطلب یہ ہے کہ اپنی آ وازوں کو قرآن سے زینت دو۔ ہم ویکھتے ہیں کہ جب کوئی اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہے تو عننے والے کے ول میں زیادہ اثر کرتا ہے۔ رفت پیدا ہوتی ہے۔ ابومویٰ اشعری رضی الله عنه كا قرآن بروهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاسننا أور فرمانا كهتم كو داؤ دعليه السلام كى آل كى بانسرى مين سے ايك دى گئى ہے اور ابوموى اشعرى رضى الله عنه كا جواب میں بیروض کرنا کداگر جھے کومعلوم ہوتا کہ آپ س رے بیں تو میں اس سے بہتر طریقہ اور عدگی کے ساتھ پڑھتا۔ ابتم ہی کہو کہ قرآن کی زینت آواز سے ہوئی یا آواز کی زینت قرآن سے ہوئی۔ بہر حال اعتبارات مختلف ہیں۔اس بارہ میں خاموثی ہی بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔ والسلام

### نوال حديقه

#### دل کے مراتب اور طور

علائے الل سنت والجماعت متفق ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت موكده ب\_ جماعت من امام اورمقترى شاش بين امام اوراس كى افتراء كرتے والے جہاں جع ہوں نماز ادا کریں وہ جماعت کہلاتی ہے۔ ایک کا دوسرے کے ساتھ سب کا ایک جگہ جمع ہوجانا جماعت کا حکم رکھتی ہے۔ کہاجاتا ہے کہ جماعت دو کا ایک ہوجانا تین کاایک ہوجانا ہے۔ تین ہوں تو جماعت ہوتی ہے جن کا پہلا اگلا ایک ہوتا ہے۔ میرے خواجہ قدی سرہ العزیز نے فرمایا کہ اگر کوئی ای سال میں ایک نماز جماعت میں آئے بغیر ادا کیا تو صوفیا اس کو گندہ کہتے ہیں۔ جب کوئی کی شخ کا مرید اس کے حلقہ میں آ جاتا ہو اس کو فیج میلی نقیعت بیرتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔اس کولازم وضروری مجھنا لیعض علماء جماعت کے ساتھ تماز اداکرنے کو واجب کہتے ہیں۔سنت اور واجب میں ایک رشتہ براوری ہے جس کو بھائی جارہ بھی کہتے ہیں۔ میرے استادمولانا عماد الدين تبريزي رحمته الله عليه واجبات كومكلمات كها كرتے تھے بعض علاء جماعت كے ساتھ نماز اداكرنا فرض كہتے ہیں۔ اركعوا مع الراكعين كى آيت سے سندورليل ليتے میں اور كہتے میں كراس كے معنى نماز باحونماز باعن والوں كرماتھ اس كوحديث شریف سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ لوٹ جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں ردعی۔اس کے متعلق مشہور روایتیں ہیں۔ بیرحدیث کافی شہرت رکھتی ہے۔ بیر بھی سالو كم موجودات (مواليد) كى وضع قطع شكل وصورت فتم فتم كى ب برنوع كا ايك موجود (حیوان - نبات - جماد) ایخ طور سے تبیج ونماز میں ہے۔اللہ تعالی نے کی کوسر نیجا کیا ہواکی کومراو پر کیا ہوا پیدا کیا۔حیوان-نبات۔ پرند-ان سب کی تبیج ان کی نوع کے لخاظے ہے وہ اپنی اپنی شیع کیا کرتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان من شقی یسبع بحمدہ (کوئی چیز ایم نہیں جواس کی تیج وتعریف نہ کرتی ہو) اس کے معنی سے

www.muittabah.org

كرتے بي كه برايك كاشيح كرنا-صالع عليم -قديم - عليم (منانے والا- جانے والا-قدامت والا عکت والا) کے وجود کی دلیل ہے۔جس کی سب شیع کرتے ہیں۔ بر ایک کی شیخ ایک متم کی ہے ہرایک اپنی اپنی خاص مخصوص شیخ کیا کرتا ہے۔اہل کشف و عیاں (الل اللہ) نے یقین کے ساتھ اس کی خردی ہے علی مرتضی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجداوراس چیون کی حکایت جوآپ کے تعلین کے چڑے سے زقی ہو چی تھی کابوں مين كسى موكى إرالله تعالى سجائ قرماتا بكر وسخرنا مع داؤد الجبال یسبصن (ہم نے پہاڑ کوداؤد کے علم یں کردیا اوروہ سیج کرتے ہیں ) کنا فاعلین (ہم بی کرنے والے ہیں اس کے باانصاف گواہ ہیں) بحمدہ. جو خمیر (اسم اشارہ) ے وہ اللہ کی طرف راجع ہوتی (لوئی) ہے اگر شئی (چیز) کے ساتھ راجع ہے۔ کہیں بھی تو ہوسکتا۔ کیونکہ و ما من موجود الاوله (نہیں ہے کوئی موجود گرای کے لئے) لین جس مرتبہ میں بھی جو کوئی ہے اس کی ایک نسبت اپنی طرف اور ایک نسبت ایے بروردگار کی طرف ہوتی ہے۔ البذاجب توجہ بروردگار کی طرف ہوتو وہ وجہ اورنسبت جو کی چے ٹی ہوہ بھی اورودگارہی سے نسبت رکھتی ہاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوائی ہی طرف لوٹی ہے۔جس کے معنی میہ ہوئے کہ کوئی چیز ایک نہیں جواپی خاص ومختل تبیع نہ كرتى او- لا حول ولا قوة الا بالله عن كمال جا كينجا- اب مم اى تعتكوش آ جاتے ہیں جو ہم کررے تھے۔ایک محلوق ایس بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت لو نے پوشے جت لینے ہوئے کیا کرتی ہے۔ انسان ہی وہ کلوق ہے جوسیدھا کھڑے موكر جحك كروشن يوسر وكلكر بيف كرايث كر برطرح سے الله تعالى كى عبادت كيا كرتا ہے۔اس کی ایک مخلوق ایس بھی ہے جوسر نیچا کئے ہوئے اس کی عبادت میں مشغول -- ومنهم من يمشى على اربع . (ان ش ك وه جو عادياؤل ير طِلت بير) ليني چو پاید-اس کی ایک مخلوق وہ بھی ہے جو پید کے بل کھتے ریکتے ہوئے چاتی ہے جس کی نبت ومنهم من يمشى على بطنه (وه جوائ بيك كيل حلي بين) جيك كم سانپ وغیرہ سارے اقسام والواع کی مخلوق کے لئے ایک طرح سے ادائی مقرر ہے۔ ایک انبان ہی دہ ہے کہ دہ برقم و برنوع کی عبادت شن دہتا ہے۔ مثلاً اگر کھڑا ہوا ہے تو کھڑے ہوئے ہی عبادت میں ہے جس کو قیام کہتے ہیں۔ جھکا ہوا ہے تو جھک کر بھی عبادت میں ہے جس کو رکوع کہتے ہیں۔ یہ چو پایوں کی عبادت کی صورت ہے۔ اگر پیشانی اور منہ کے بل چلنے والوں کی عبادت کی صورت ہے کہ دہ سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ فور کر لوکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کیا معنی تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ فور کر لوکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کیا معنی برایری کو فرض کہا گیا جن و حقیقت کی حقیقا ہی نماز ہے۔ نماز کا جماعت کے ساتھ ادا اللہ بی ہے۔ فور سے سنو انبان ایک جس کو نفی کہتے ہیں۔ یہ یا نچوں ایک می خانہ میں اردوح اللہ بی کی صورت رکھتے ہیں۔ یہ یا نچوں ایک می خانہ میں اردوح کرا سے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ( ملاپ ) کی صورت رکھتے ہیں۔ ورخفی میں اس طرح جمع ہو جاتا ہے جیسا کہ قطرہ دریا ہیں۔ ایک کے دوسرے کے دوسرے کے ساتھ اتحاد ( ملاپ ) کی صورت رکھتے ہیں۔ میا کہ قطرہ دریا ہیں۔ ایک کے دوسرے کے دوسرے کے ساتھ اتحاد ( ملاپ ) کی صورت رکھتے ہیں۔ ساتھ اتحاد ( ملاپ ) کی صورت رکھتے ہیں۔ میا کہ قطرہ دریا ہیں۔ ایک کے دوسرے کے درسے کے دائو تھا تھاد کی ہیں۔ ایک کے دوسرے کے ساتھ اتحاد ( ملاپ ) کی صورت رکھتے ہیں۔ ساتھ اتحاد کی ہی مثال ہے۔

اے وزیر نماز جاعت کے ساتھ ۔ ان کی قتم ۔ رب العزت کی معرفت کے ساتھ میں اللہ علی کے لئے اوا کی جاتی ہے۔
ساتھ نماز اوا کرنے کے سوائے کچھ نہیں ۔ للہ ہے ۔ اللہ علی اللہ نماز میں ہوں میرے سوائے کون ہے ) کہا گیا۔ والسلام

# دسوال حدیقه دل اوراس کی کیفیت

قرآن کی تغیر کرنے والے دین کے علاء و تحماء سب اس عل ایک رائے یں۔سب کا اتفاق اس پر ہے کہ اللسان ترجمان القلب (زبان دل کی تر بھان ہے) جودل عیں ہوتا ہے وہ کہتی ہے دل کی تر بھائی کرتی ہے۔ بینظر سے کلام باری تعالیٰ و تقدی کے ساتھ کی طرح ہے بھی تھیک و درست ربط نہیں یا تا۔ کیے پاسکتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے۔ ان کے دلوں میں پھنہیں۔وہ
آ بت سے بیقولون بالسنتھم ما لیس فی قلوبھم۔ بہت ساروں سے جنہیں
علمی گفتگو نازک باریک باتوں سے واقف و باخبر ہونے کا دعویٰ تھا میں نے اس بارہ
میں سوال کیا۔ جواب خاموثی تھی۔ ان کا چپ رہنا۔ گھبرائی ہوئی پریشان صورت لئے
ہوئے تھا۔ چونکہ ہمارا مقصد تحقیق کے ساتھ بیان کرنا سمجھانا ہے اس لئے ہم تھوڑی می
تہید و تغییم کے ساتھ بیان کریں گے۔ سنو۔ ول کے سات طور بتلائے گئے ہیں ایک کو
قلب (ول) دوسرے کو فواد (گہرائی ول) تیسرے کو نظاف (دل کی سخرائی) چوشے کو
جاش (دل کی تو ڈموڈ) پانچ یں کو ظلد (دل کی دائی) چھٹے کو ہاچہ (دل کا تحرک) ساتویں
کو بھال (دل کا ابھار) کہتے ہیں۔ ان بی ساتوں کے اور بھی نام ہیں۔ جو بھی ہیں وہ
کو بھال (دل کا ابھار) کہتے ہیں۔ ان بی ساتوں کے اور بھی نام ہیں۔ جو بھی ہیں وہ

بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدی کے دل میں جو کھ ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں کہتا بلکہ اور بی کہہ جاتا ہے۔ اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے پردوں میں ایک پردہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زبان سے پچھاور کہہ جاتا ہے۔ دل میں جو ہے وہ نہیں کہتا۔ کلام اللہ کا حافظ قرآن پڑھتا جاتا ہے اور اس کا دل قتم قتم کی با تیں اس سے کرتا جاتا ہے۔ حکا تنوں کا بیان ان سات پردوں میں سے ایک پردہ میں ضرور ہے۔ عاشق جتا ہو جس پر محبت غلبہ با جاتی 'وہ چو تنے درجہ میں ہوتا ہے۔ حق کے سوائے دوسرے کی محبت چو تنے پردہ تک ہوائے ہو گھر کہ جاتا ہو ان کا گزر اس تنہائی میں آبیاتی ہوئے سے گھر کر جاتی ہے تو ''اللہ' کے سوائے جو کھوہ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے پڑھ دہا ہے۔ اس کا دل بھی وہی کہتا جاتا ہے۔ اللہ کی اس اور ورموز اس پر کھل جا کیں۔ باتھ اس کا دل بھی وہی کہتا جاتے تو بہت جلد قرآن کے اسرار و رموز اس پر کھل جا کیں۔ باتھ اس کا دل بھی وہی کہتا جائے تو بہت جلد قرآن کے اسرار و رموز اس پر کھل جا کیں۔ باتھ آجائے دفائر (کم وقت) میں الم سے والناس تک حرف اس کی مراد کے موافق اس کے ہاتھ آجائے۔ لیف زمانہ (کم وقت) میں الم سے والناس تک حرف او قاح وف و خارج کے ساتھ ابغیر کی غلطی یا سہویا لغزش کے تلاوت قرآن باتھ آجائے۔ یہ بات نادر بیر معنی ایس اچھوتی ہے کہ علی کے باللہ کو ان

www.mulaidbah.org

کے جگر پانی پانی ہونے خون تھو کئے کے بعد ہاتھ آئی ہے۔وہ بہت ہی نیک بخت ہے ، جس کی بغل میں بیر عروس از لی (ہمیشہ کی دلہن) آ جائے۔ سنائی رحمتہ اللہ علیہ ای طرف اشارہ کررہے ہیں۔۔

عروس حضرت قرآن نقاب انگریراندازد کردارالملک ایمان را مجرد بیندازغوغالطرت قرآن اینا را اس وقت کمون به جبریان کاماللفت اُرائیدے پاکساف دیمان ک

اس مقام اس مرجہ ش سے معلوم ہوجاتا ہے کہ قرآن تخلوق ہے یا غیر مخلوق اللہ تعالیٰ اپنے کلام نفسی ہے ازلا و ابدا کلام میں ہے وہ ای طرح ہے گفتگو میں ہے کہ خاموقی چپ ہوتا اس کے لائق و مرز اوار نہیں ۔ صدوث (نوبیدا) زوال (گھٹ جانا) اور جع کلام میں اس کا کلام جع کرنا چاہیں تو وہ عربی میں ہو یا عبرانی میں قرآن میں ہو یا عبرانی میں قرآن میں ہو یا وریت و زبور وانجیل میں بیرسب ایک ہی حرف ہے۔ اگر کوئی طئے حروف کو پہنچ گیا۔ اس کی صفت ہے متصف ہو گیا تو اس کا کلام اس کی گفتار و لی نہیں ہوتی ۔ مثلاً اللہ تعالیٰ من بیسم الله فرماتا ہے تو بورا فرماتا ہے۔ ایسانہیں ہوتا کہ پہلے باء پھر سین پھر میم شانۂ بیسم الله فرماتا ہے تو بورا فرماتا ہے۔ ایسانہیں ہوتا کہ پہلے باء پھر سین پھر میم وغیرہ ۔ جنہوں نے اس کا کلام اس تر تیب سے سنا ہے اگر ان کے قصے بیان کئے جا کیں تو کئی جلد یں ختم ہو جا کیں اور بات بوری نہ ہو۔ اس بارے میں جو پچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک حرف ہی ہا آگر اس کو تحریر وتقریر میں لا یا جا گی کتب خانہ بھی کا فی نہ یہ کہ کہ وہ ایک حرف ہی ہے اگر اس کو تحریر وتقریر میں لا یا جا گی کتب خانہ بھی کا فی نہ یہ کہ دوہ ایک حرف ہی ہو آگر اس کو تحریر وتقریر میں لا یا جائے تو ایک کتب خانہ بھی کا فی نہ یہ کہ کہ وہ ایک حرف ہی ہو آگر اس کو تحریر وتقریر میں لا یا جائے تو ایک کتب خانہ بھی کا فی نہ دو

بعض محققین نے کلام لیس بحرف ولا صوت ولا غیر حرف و صوت (بیروه کلام بے کہنہ تو حرف کے ساتھ ہے نہ آواز کے ساتھ نہ غیر حرف نہ غیر آواز)

بخن کوتاہ کن گیسو درازا چو میدانی کہ محرم در جہاں نیست (اے گیسو دراز بات ختم کرد جبتم بیرجائے ہوکہ دنیا ٹس کئی لا طرنہیں) یہاں لفظ وحرف بیان نہیں۔اشارے رمز کنابیہ بلک مارنے اور اشارہ چثم

ع اوی حضرت قرآن ای دفت اینافتاب التی ہے جب کدانیان کے فوط سے دور موکن کے دل کو مجرو تھا اور محسر کھر

www.makiabah.org

ک سوائے کچھ نہیں۔ کوئی چارہ ہی نہیں۔ کچھ کہنے جس آ نہیں سکتا کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سالک مرشدوں چروں کے سہارے کھڑا ہوا ہے۔ بیہ جالل عالم نابالغ بوڑھے سپیدس سپید داڑھی والے بچے اندھیرے جس جیں۔ اس کو بچھ نہیں کتے۔ اس لئے تم اپنی زبان روک لو۔ زبان روک لو۔

مرد معنی را طلب آر این میان الل صورت را نباشد اعتبار (ان میں باطن کے مرد کو دُهوشُ نکال فلام کے لوگوں کا کوئی اعتبار تبیں) 
ان میں باطن کے مردکو دُهوشُ نکال فلام کے لوگوں کا کوئی اعتبار تبیں) 
خوٹ : اس کے بعد گیار ہواں اور بار ہواں حدیقہ ہے۔ بعض قلمی اور مطبوعہ شخوں میں دی کے بعد پہلا دوسرا حدیقہ تکھا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ پہلے اور دوسرے کا محملہ معلوم ہوتا ہے کین قائمہ حدیقہ ہے۔ (مترجم)

## گيار موال حديقه

#### محبت فل ازليت ابديت

سبکاموں سے زیادہ اہم کام ساری ہر کیوں علی ہڑی ہر گ اللہ تعالی کی مرح ہے۔

مجت ہے۔ تعلیٰ اللہ عن الزوال والانصوام (اللہ تعالی پاک برت ہے گئے پورے ہوجانے ہے) جب کوئی مجھوار تعلیم یافت علم و حکمت کا ذائقہ پایا ہوا سوچتا ہے کہ اپنی عمر (زندگی) کو کس کام علی لگائے کس کی طلب علی صرف کرے۔ زندگی کا مقصد و مطلب کیا ہونا چاہے تو وہ ای بیجہ پر پہنچتا ہے کہ کس سے مجبت پیدا کرنی چاہئے۔ جب فورد گرکرتا ہے تو سب کونزول و زوال علی دیکھتا ہے۔ مجبت کے اسباب و لوازم تم محم کے پاتا ہے۔ گم ہونے مث جانے اتر جانے گئے کے چکر علی دیکھتا ہے۔ ہر بہترین چیز کوفال کے پھر علی پاتا ہے۔ گم ہونے مث جانے اتر جانے گئے کے چکر علی دیکھتا ہے۔ ہر بہترین چیز کوفال کے پھر علی پاتا ہے تو آ قرش اس نیجہ پر پہنچتا ہے کہ سب سے بہترین چیز سارے مطالب و مقاصد علی اعلیٰ ترین مقصد و مطلب پروردگار تعالیٰ و تقدس کی عبادت سارے مطالب و مقاصد علی اعلیٰ ترین مقصد و مطلب پروردگار تعالیٰ و تقدس کی عبادت ہوئی پاتا ہے۔ اس کو بھی عدم یعنی دوئی پاتا ہے۔ کر دوئی للہ فی اللہ (اللہ کے واسلے اللہ کے کئی نماز کہترین نیک کام

www.maktabah.org

ہے۔اس کو پورے شرائط وارکان کے ساتھ ادا کرے۔اگر اس کوغداوند تعالی نے قبول كياتواس كى جزا (بدله) دے كا۔ اس لحاظ ع نماز خيال عى كے پيير ميں پر جاتى ہے كدوي جكدانعام واكرام كى بعبادت بندكى محنت مشقت برداشت كى جكرنيس وبال آرام بی آرام ہے اگر کوئی نماز پڑھے لگ جاتا ہے اس کواس پر استقامت ال جاتی ہے تو دولذيذ ترين پنديده ترين چزوں ميں ايك چيز موجاتی ہے۔اصل حقيقت يہ كداس ک نماز اس کے ہاتھ ہے جاتی رہتی ہے۔ لینی اس کی نماز خدا کی نماز ندرہی بلکہ اس کی پندیده مرفوب چز ہوگئے۔ عبادت عل مرہ طنے گا۔معبود سے جس کی عبادت کیا کرتا تھا اس کا خیال ندر ہا۔ ذریعہ وزینہ بی کی ہوا وفضا میں مگن ہوگیا۔اس یرے قیاس ہوسکتا ے کہ جو کھے ہے وہ جہل ہی ہے۔ دولت۔ مرتبہ قوت عیش سے فائدہ اٹھانا۔ آرام یانا خیال بازی بی خیال بازی بے۔ نماز جوحسنداور عین حسنہ ہے اس کا بیرحال بیصورت ع ال مرتبه جاه وعزت طاقت زور راحت و آرام وغیره کس شار و قطار می آئیں گ\_ان كے علاوہ اور چيزوں كى نسبت كيا كہا جاسك باس عصرف يہ مجھ ميں آتا ے کہ اگر کوئی چیز ہو وہ اللہ کی عجت ہے۔ اللہ کی عجت ایک عجت ہے جو ازل ابدے صفات رمحی ہے۔ ہیشہ سے ہے ہیشہ رے گا۔اس کے ساتھ محبت کرنا ازل وابدی ك ساته موجانا ب- اى لئ برجمحدارتعليم يافة سب عدمور كرسب كى طرف پیٹے پھیر کر الله تعالی کی محبت کی طرف رخ کرتا ہے۔ تکیم سنائی رحمتہ الله علیہ کہتے ہیں۔۔ كرآنجا باغ درباغ است خال درخال ووا دروا گرت زبت می باید بسحراے قاعت شو كروبال باغ يس باغ كريس كرور كلي يس كلا) (الرفوقى عامة عوقاعت كميدان مرتبيض أجا که از دام زبول گرال بولت رسته شدعقا در از زحت می تری ز تا ابلال بر محبت كونك عقاكاديل كوال عنقاكاله كليا (اورا گرفرایوں ے ڈرتا ہو ٹا الموں کی محبت چوڑ بوع نطرُ وحدت بروعقل از خط اشاء مرا بارے بھ للہ ز راہ مت و حکت ووت كرت كرت كرت كرت كرت على لينكى) ( جھ کواللہ کاشکر۔ مت وحکت کے رائے ے عکیم سنائی رحمته الله علیه بیفرمارے ہیں کہ میری حکمت و ہمت کا تقاضا بیہوا

www.multiabah.org

کہ پیل خداوند تعالیٰ سجانہ' کے سوائے کسی کا طالب نہ رہوں۔ای کی طلب اس کی محبت میں ای کے لئے اپنی عرصرف کردوں مجھوکہ ہم کیا کہدے ہیں۔ ہاری بات ذہن تشین کرلو-نہایت مجھداری پورے اہتمام کے ساتھ سب سے او نچے مرتبہ میں منقش و مغبت ( بنھا او۔ ثابت ) کرلو محبت سے بحرا ہوا طالب مرمنا ہوا عاشق ای کا ہو کررہ جاتا ہے۔ جواس کا ہوگیا اس کے ول میں اللہ کی طرف سے القا ہونے لگتا ہے۔ قدوی سیوی کا طالب وہ ہوتا ہے جس کا وجود سارے وجودات سے بالکل الگ اور ساری نسبت و اضافت سے پرے ہو وہ کھے اور ہی ہوتا ہے۔ استاد فقید واعظ مفر محدث۔ ناصح۔سب بی اللہ بعالی سے محبت رکھنے والے۔ طالب مولی کونفیحت کیا كرتي إلى كريا ابن نساء الحيض ابن التراب ورب الارباب و ابن الماء والطين من حديث رب العالمين (اعض آن والي ورت كيد كهال مٹی یانی اور کہاں سارے جہان کا پروردگار) تم کیا تہاری ہتی کیا۔ تم کو دیکھو۔اس بات کو دیکھوے عبودیت (بندگی) کے دائرہ ہی میں مضبوطی کے ساتھ رہ کر امیدوار رہو كي تو تمهين نجات ال جائے كى - اگر تمهين بوے مرتبال جائے - جنت ميں جانا نصيب موجائة واى كو ذلك فضل الله يوتيه من يشاه (برج الشكافض وه جي عامة ے دیتا ہے) سمجھ لوجب عاشق سالک ان حفرات سے بیمنتا ہے تو پیچارہ مسکین سوچ ميں يوجاتا ہے۔ چيكے چيكے موج لگ جاتا ہے يكي سوچ لگ جاتى ہے كر فيحت كرنے والول نے نصیحت کے کرنے کا جو تن تھا اس کو اچھی طرح سے اوا کیا مجول (بنایا گیا ہوا) محول (بوجھ لادا گیا ہوا) تھ كو اللہ تعالى ے كيا نسبت استغفر اللہ (ياه مائكم موں الله كى) ال ع عبت كيے بو كتى ہے۔ عبت كے لئے ہم جن (ايك عاقم كے) بونا لازی وضروری ہے۔ شرطاہم کی ہے۔ جب بیٹیل تو

ولا واص فراہم كن كبا ما و كبا ايشان (اےدل دائن سيك لے ہم كہاں وہ كہاں) اپنے آپ يس كمنے لكتا بكردل كواس سے لوٹا لا \_ نماز روز ، الاوت بى ش اپنے آپ كو لگائے ركھ - فكروہ جب اپنے آپ ش خور كرتا ب تو اپنے دل كواس

www.muktabah.org

کی محبت میں مشغول ای میں پھنما ہوا یا تا ہے تو تنگ آ کر رونے لگتا ہے۔ چیخے چلانے تر پیلانے لگ جاتا ہے۔ اپنے ساتھی از دارے سے کہتا ہے۔ دل را زعشق چند ملامت کنم کہ بھی ایں بت پرست کہنہ مسلمال ٹی شود (دل کوشق کے بارے میں بعنا بھی یا بھلاکوں ٹیس مان سے بت کا پرانا پجاری مسلمان ہی تہیں ہوتا)

در باعی بھی اس کے حسب حال ہوجاتی ہے۔۔

صوفی شوم و خرقد کنم فیروزه دردے سازم ز درد تو ہر روزه (صوفی ہو جاؤں خرقد نیلا کروں تیرے درد کی رث ہرروز کرنے لگوں) زعیلے بدست دیوانہ دہم تا از در تو درد کند دریوزه (دیوانے کے ہاتھ میں جمولی دے دوں تاکہ تیرے دروازہ سے درد کی بھیک مانگے)

میرے خواجہ قدس سرہ نے '' تا از دراتو درد کند در یوزہ'' کی گئی دفعہ گرار فرمائی اور فرمایا'' تا از دراتو درد کند در ایوزہ'' مشاق' مبتلا' گرفتار اس شعر کو بار باراپ آپ ش د جرایا کرتا ہے۔۔

محد را ز حال او چہ پری گرفتارم گرفتارم گرفتارم گرفتار (مجد سے اس کا حال کیا پوچھتے ہو گرفتار ہوں گرفتار ہوں گرفتار) محد حیثی اپنے آپ سے کہا کرتا تھا کہ ہاں ہاں وہ عزیز بزرگوار میں ہی ہوں۔والسلام

### باربوال مديقه

#### ارادت وطلب

جب كى طالب سے بو چھاجائے كرتم نے الل تصوف كا راست ان كاطريقة ان كاطريقة ان كى اللہ تعدد اللہ تعدد اللہ تعدد اللہ تعدد اللہ تعدد كار است كار اللہ تعدد اللہ

میرے دل میں القاء ہوئی (ڈائی گئی) حق کے جمال و کمال کے دیدار کا ولولہ میرے دل
میں پیدا ہوگیا۔ میں جران و سراہے ہوئی او شخب ) رہ گیا۔ بہترا چاہا کہ دل کو اس
سے لوٹا لاؤں لیکن وہ اس سے بازنہ آیا۔ فقہاء محدثین مفسرین سے پوچھا تو وہ سب
کے سب انگلی دائوں میں داب لئے۔ سب نے یہی کہا کہ خبر دار ایسی بات زبان پرنہ
لانا۔ جب قیامت ہوگی سب جنت میں بہنے جا کیں گے جنت کی ساری تعتیں پوری ہو
جا کیں گی تو یہ دولت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے جمال لا بزال کا مشاہرہ لیجی دیدار اس کا
ورئی الوقت طلب کر رہ ہویہ کی اس کے دنیا میں میسر نہیں ہو گئی۔ تو ہر کرؤ استعفاد کرتے
رہو۔ دنیا میں اس سے ملئ اس کے دیکھنے کے خطرہ کو دل سے نکال باہر کرو معذرت
جا ہو۔ معانی ماگو۔ یہ سب بچھ سفنے کے باوجودہ ہ اس کے واس بات پرنہ لا سکا۔

فقہاء عد ثین مفسرین کی تعلیم یہی تھی کہتم کماں وہ کہاں۔ توبہ توبہ آس کے باوجود بھی میں خود کو اس کا خواہاں اس کا چاہنے والا اس کے لئے اپنے دل کو بے چین مضطرب پایا۔ بیشع میرے حسب حال ہو گیا۔

دل را زعشق چند ملامت کنم که نیج این بت پرست کهند مسلمان نی شود (دل وعش کے بارے یں چاہ کائی رابعلا کول) یے پاتا بت کا پوجے والا مسلمان نیل موتا)

جرت ایسے محضور میں لائی کہ جس کا آگا پیچھانہ تھا میں اس میں گھر گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ای چکر میں تھا کہ ایکا یک میں نے بیانا کہ صوفیاء کا گردہ ہی ایسا گردہ ہے جواس کا پنة دیتا ہے۔ بیان ہی کے معاملات میں وہ ای تھم کی ہا تیں کیا کرتے ہیں۔ای کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ہروقت بیددوشعر پڑھا کرتے ہیں۔

باید که خدا را جمایند و بیند آبیس لازم بے کہوہ خدا کودکھلائیں دیکھیں) از الل ساوات کے ماجوج زمیند آسان والے زمین کے فسادی ہیں)

انا نکه ریاضت کش و سجاده نشیند (ده جو مختیس المحاتے ہیں مصلی پر ہیٹھتے ہیں) در خود نه نمایند نه میمیند به تحقیق (اپنے میں نہیں دکھلاتے نه دیکھتے ہیں

www.multiabah.org

جیے بی بی ساران کی بارگاہ عالیہ کی طرف سر کے بل چانا ہوا پہنچا۔ ان کے استانہ پر اپنی پیشانی رکھی۔ ان کی دہلیز چوی۔ ان کے قدموں میں خود کو ڈال دیا۔ ان کا ہوگیا تو جیرے کانوں میں بیآ واز آئی کہ ان میں کا ایک آئیس فیی جھبتی سواللہ (نہیں ہے میرے شاید میں اللہ کے سوائے) اور ایک انسا الحق (میں تق ہوں) اور ایک سنبحانی ما اعظم شانی (میں سحان (پاک) ہوں میری کیسی بڑی شان ایک سنبحانی ما اعظم شانی (میں سحان (پاک) ہوں میری کیسی بڑی شان ہوئے ہیں ۔ ولی آپ ہے کہا کہ یہ بات کی ہاں وقت تک ظام نہیں ہو گئی جب تک کہ اس کے دیدار سے نصیبہ نہ پائے۔ بہر حال میں اللہ بوگئی۔ بہر حال میں اللہ بوگئی۔ بہر حال میں اللہ بوگئی۔ آپ کا اس کے قدموں سے مشرف کرا کے ان کی سلک میں اختیار کرنے کی بہی وجہ ہوئی۔ شخ رحت اللہ علیہ نے خود بھی سے فرمایا۔ ادشاد کیا۔ ہوا یہ بات کی ساک میں بات کی بی وجہ ہوئی۔ شخ رحت اللہ علیہ نے خود بھی سے فرمایا۔ ادشاد کیا۔ ہوا یہ بات کی سک میں بات کی سک میں بات کی سک میں بات کی بی وجہ ہوئی۔ شخ رحت اللہ علیہ نے خود بھی سے فرمایا۔ ادشاد کیا۔ ہوا یہ بات کی بات کی

تَمَتُ الرِسالَة

www.malkabah.org

ترجمه یازده رسائل رسالهٔ پیجم

وجُو د العاشِقين

معروف به رساله عشقتیه تصنه

قطب الاقطاب سيدمحمر سينى كيسو درازخواجه بنده نواز رحمته الله عليه

2.70

مولانا مولوى قاضى احمر عبدالصمد صاحب فاروقى قادرى چشى قدس اللدسره

www.maikabah.arg

www.mitkiabah.org

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ-

الحمد الله الى تعريف جس كى كوئى انتها نہيں اور الى توصيف كه وه شاريمى نميں آتى ، گئي نہيں جا بحق قادر مطلق عائم برحق عاشقوں كى جان كى جان سارى دنيا جہان كے صاحب و ما لك عى كے لائق اسى كوسر اوار ہے ۔ احم صلى الله عليه وآله وسلم حق شاس محت درگا ، محبوب شہنشا ، معين العاشقين ، مغير الحققين والتا بعين المقر بين (احم صلى الله عليه وآله وسلم حق كے پيچانے والے عاشق محبت كرنے والے اعلى كے اعلى اور مالى بادشا موں كے بادشا ہ كے محبوب عاشقوں كى مدوكرنے والے كرآپ محققين اورآپ كى الى برگ كى بيروى واتباع كرنے والوں كے لئے فائده مند) بيں آپ پراورآپ كى آلى برگ برگ برے انتها ورود وسلام ۔

اما بعد (حمد وثاء كے بعد)عشق كرجس كاكوئى كنارہ نہيں اس پاك جان كى جس كى نہايت نيش۔ چند باتيں هو الله (وي ب الله) كى عنايت اور حسبى الله (بس ب الله) كى عنايت اور حسبى الله (بس ب الله) كے اشارت (اشارہ) كى كسى جاتى ہيں تاكہ محبت والول كى محبت ورئى ركعے والوں كى دوئى زيادہ ہوكر محبت اور دوئى كا أنيس راستہ بتلائے۔ وحسول الى الله (اللہ تك ونيخ اس ب طنے كى) كى اميد لا تقنطوا من رحمة الله (اللہ كى رحمت ب ناميد نه ہونا) سے ان ش پيدا ہوجائے۔

اے وزیز۔ انجی طرح سے اس کو بھھ جاؤ کہ دنیا میں جو پکھ ہے وہ میں تین میں جن کو عاشق عشق معشوق کہتے ہیں۔ اس کے سواجن کو ہیں کہتے ہیں وہ سب آپج بکار وفضول ہیں کسی کام کے نہیں۔ میں ظاہر وظہور باطن وبطون ہیں۔ طاہر سے خلق باطن سے خالتی مراد ہے۔ ظاہر و باطن ذات کے دومر تے جو کہے جاتے ہیں وہ حقیقت

viviviamantamban.org

یں ایک ہی مرتبہ ہے۔جس کے بہت سارے مراتب ہیں بچھنے کی بات اس قدر ہے کہ احد (ایک) میں جو الف ہے وہ عثق اور حاء عاشق اور دال معثوق کے معنے لئے ہوئے ہے۔ در حقیقت توحید کی بخع میں یہ متینوں ایک ہیں۔ بلائمٹیل ایے ہی ہیں جیسے دریا۔اس کی موج اس کا جماگ در حقیقت یہ تینوں دریا ہی کے اعتبار ہیں۔ جب کی پر حقیقت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو اس میں ''مین' ''تو'' باتی نہیں رہتا۔وہ جان لیتا ہے کہ یہ میں اور تو' ایک ہی دم ہے۔ چنا نچہ اللہ سجائ وتعالی کا فرمان ہے کہ وَمَا أُمِرُذَا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ ہماری صفت ایک ہے لیجی ''توات' جو صفت میں آ کی صفت لے ایک عفت لے کہ العشق خاراً اذا یقع بحرق ماسوی المحبوب (عشق ایک آگ ہے جب کہ العشق خاراً اذا یقع بحرق ماسوی المحبوب (عشق ایک آگ ہے جب کہ العشق خاراً اذا یقع بحرق ماسوی المحبوب (عشق ایک آگ ہے جب کہ العشق خاراً اذا یقع بحرق ماسوی المحبوب (عشق ایک آگ ہے جب کہ العشق خاراً اذا یقع بحرق ماسوی المحبوب (عشق ایک آگ ہے جب کہ العشق خاراً اذا یقع بحرق ماسوی المحبوب (عشق ایک آگ ہے جب کہ العشق خاراً اذا یقع بحرق ماسوی المحبوب (عشق ایک آگ ہے جب کہ العشق خاراً اذا یقع بحرق ماسوی المحبوب (عشق ایک آگ ہے جب کہ اور گردیت ہے کہ اور کردیت ہے کی کور ہے نہیں دیت عشق ہی رہ جاتا ہے۔ایک بررگ فرماتے ہیں۔

جہاں عشق است دیگر زرق سازی ہمہ بازیست الا عشق بازی
(دنیا جہان عشق ہدوہری باتیں دھوکہ سبکیل کھلونے ہیں کام کی چڑعشق ہی ہے
جب بیآ گ ہاتھ آ جاتی ہو تن کی لکڑی جل جاتی ہے۔ تم تم نہیں رہے۔
عشق ہی عشق رہ جاتا ہے۔ تم نہیں جانے عشق ہی جانتا ہے۔ تم اپنے آپ کو ہار دیے ہو۔
اپی خودی ہے آپ ہی چھٹکارا با جاتے ہو۔ آب وگل (مٹی پانی سے یعنی بدن کی آلائش
(جہم وجسمانیت) سے دونوں ہی (عشق اور دل) پاک ہیں۔ مطلب یہ کھشق جہاں کہیں
سرانھاتا ہے۔ اپنی آ تکھیں آپ ہی ملتا ہے۔ اپنی آپ ہی ہمیشہ روتا رہتا ہے۔
مرانھاتا ہے۔ اپنی آ تکھیں آپ ہی ملتا ہے۔ اپنی سے مطلب یہ کھشق جہاں کہیں
مرانھاتا ہے۔ اپنی آ تکھیں آپ ہی ملتا ہے۔ اپنی آپ ہی ہمیشہ روتا رہتا ہے۔
مرانھاتا ہے۔ اپنی آ تکھیں آپ ہی ملتا ہے۔ اپنی آپ ہی ہمیشہ روتا رہتا ہے۔
مرانھاتا ہے۔ اپنی آ تکھیں آپ ہی ملتا ہے۔ اپنی اسلام عشق لیلی و دیگر صلالت است
کہ اسلام عشق لیلی و دیگر صلالت است
کہ اسلام عشق لیلی و دیگر مطلالت است
کہ جون کا آن اور بی حالت ہے۔ گلند دی انہ کا داز و ایوانہ ہی جان ہے۔ مجانوں کا کہید مجنوں جانے لیعنی دیوانہ کا داز و ایوانہ ہی جانتا ہے۔ محاند ہو کے بیکن دیوانہ کا داز و ایوانہ ہی جانتا ہے۔ محاند ہیں جانتا ہے۔ محاند ہو کے بیا کہ کے بیکن دیوانہ کا داز و ایوانہ ہی جانتا ہے۔ محاند ہے

کی بہاں رسائی نہیں اس کی عقل یہاں کام نہیں کرتی۔

عشق میں تین حرف ع ش ق ہیں۔ ع سے عقل کی فنی (دور کرنا۔دور ہونا)

الین عقل سے ہاتھ دھونا۔ ش سے شرم شرک کی فنی (حیا اور دو تغیرانے کومٹا دینا) ق سے
جم وجسمانیت کی فنی (ہونے کے تو ہم کا لمیامیٹ کردینا) تین کی فنی کا مطلب سے ہے۔
اس سے نتیجہ بین کلتا ہے کہ جب عشق آ جاتا ہے تو تینوں کی فنی ہو جاتی ہے ان کوفراموش
کرا دیتا 'جملا دیتا' بیج کر دیتا ہے چنا نچہ ای کو عاشق ہادی شخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ یوں
بیان فرماتے ہیں۔۔

چوعشق آمد از عقل ویگر مگوے کہ در دست چوگان اسیر است گوے (جب عشق آگیا تو پھرعش کی باتیں نہ کیا کرد کیونکہ گیند لیے کے اختیار و قابو میں آگئے ہے)

عشق کے مراتب پانچ بیان کئے گئے ہیں۔ پہلے مرتبہ کوشر بعت یعنی محبوب کا جمال کا شوق پیدا ہونے کے لئے خبر کا سننا۔ دوسرے مرتبہ کوطر بقت یعنی محبوب کا طالب ہو جانا۔ معشوق کی ہے میں لگ جانا۔ طلب کا راستہ طے کرنا۔ تیسرے مرتبہ کو حقیقت یعنی محبوب کے حسن اس کی حضوری میں ہمیشہ رہنا۔ چو تقے مرتبہ کو معرفت یعنی اپنی مراد (مطلب۔ آرزو۔ خواہش) کو محبوب کی مراد میں محود گم کر دینا۔ مث جانا خود اپنی مراد (مطلب۔ آرزو۔ خواہش) کو محبوب کی مراد میں محود گم کر دینا۔ مث جانا خود ملیامیٹ ہو جانا۔ پانچویں مرتبہ کو وحدت یعنی اس میں فنا ہونے والے وجود کے ظاہر و باطن کو وکود کے فلاہر و باطن کو وکود کے فلاہر و باطن کی مروجود مطلق رکھنا۔

یہ پانچ مراجب جن کومقام بھی کہتے ہیں۔اس مقام کے پانچ طحد ہوتے ہیں۔ طحد شریعت اس کو کہتے ہیں جو شرع شریف کے خلاف کام کرتا ہوخود کو محقق

جانتا ہے۔

طیدطریقت وہ ہے جوگزر بسر کی خاطر پیسٹاکا حاصل کرنے کے لئے مخلوق کی خدمت کیا کرتا۔ اپنے آپ میں رہا کرتا ہے۔

ملد حقیقت وہ ہے کہ جوخود کوفقیر کہتاہ۔ کہلاتا ہے۔ غیروں کی خوشامد کرتا ہے۔ ملحد معرفت وہ ہے جوخود کو عارف جانتا ہے غیر بین (دوسرے کا دیکھنے والا)

www.malaabah.org

موتامے فیروغیریت "میں ۔ تو" سے نہیں لکا۔

محد وحدت وہ ہے کہ اس کو حاضر جانتا' پاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کرعرش پرنظر رکھ کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا تا مددو امداد کا طالب ہوتا ہے۔

جب كوئى اس الحاد ے كرر جاتا ہے ان طحدوں كو مار ليتا ہے تو اس مرتبه كا كمال يورا ہونے سے انتہائے كمال كو پہنچ جاتا ہے۔ محبوب ہى محبوب عشق ہى عشق ہوكر رہ جاتا ہے۔عشق ومعثوق کی موج عشق کے دریا میں لا پتہ ہو جاتی ہے۔ لین عاشق معثوق عثق میں ووب جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ الوجود بین العشقين كا الطهر بين الدمين (وجود دوعش ك درميان ايا عى عجيا كدوه مت حض جودوحض كے درميان ميں ہوتى ہے۔اس كہنے كا مطلب يہ ہوا كدوجودعشق ك دومرات كيون كا بارتداء ش بهي عشق ب-انتاش بهي عشق ب- اين عشق بی عشق ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ اتا سمجھ لو کہ وجودعشق کے سوانہیں لینی وجود بی عشق ہے۔عشق بی وجود ہے۔ وجود میں عشق بی ہے" کوئی عشق کے بغیرہ رہ نہیں سکتا اس سے ثابت ہوتا ہے کداول آخر ظاہر باطن عشق بی ہے۔جو بچھ ہے عشق ہے۔ چیت آدم چیت حوا عثق بس گرچه آیند صد بزارال پیش و پس (آدم واکیا ہیں عشق بی تو ہیں اگر بزارہا ایک کے بعد ایک آئیں) تم نے عشق کی بنیاد من لی۔ اب ذرا کان لگا کرعشق کے کمالات بھی من لو۔ ان کواچی طرح سے بچھلو عشق وہ تخم (ج) ہےجس سے ایک درخت پیدا (ظاہر) ہوا ای کو وجود جانے اور جم کہتے اور تن بولتے ہیں۔ ای درخت وجود کی یا فی اصل (جريس) بيں۔ جن كوعقل \_ وہم \_ روح علم اور جان بولتے بيں حقيقت بھى كہتے ہیں۔ان یا فی میں سے ہرایک میں سے یا فی شاخ (ڈالیاں) نکی ہیں۔عقل سے بیائی (دیکھنے کی قوت) وہم سے شنوائی (سفنے کی قوت) روح سے گویائی (بات کہنے۔ کرنے كى قوت) علم سے وانائى (سجھنے كى قوت) جان سے توانائى (طاقت قوت) ان يانج واليول مي سے يا في ية فك بينائى حرص (ال في) شنوائى سے كينه (ول كا كھوٹ)

گویائی سے غضب (غصر) توانائی سے حمد (ڈہاہ) دانائی سے کبر (بڑا پن اکڑ) ان پانچوں کونفس اور ان پانچوں کو ول کہتے ہیں مرتبہ ذات میں بیدا یک ہیں ای کوشریعت کہتے ہیں۔ چنانچدا یک بزرگ فرماتے ہیں۔

نش و روح وعقل و دل جمله یکسیت مردمعنی را دریں رہ کے شک ایست (نش روح عقل دل سب ایک بیں معنی کے جانے والے کواس بی کب شک ہے) تم نے جڑ۔ ڈالی۔ پتہ کوس لیا بلکہ پالیا۔ اب پھول اور میوہ کو بھی س لو۔ اس

کے پھول بھی پانچ ہیں۔ طاعت۔ زہد۔ تلادت۔ قناعت اور سخادت۔ مجموعی طور سے ای کو طریقت کہتے ہیں۔

اے عزیز۔ میوے بھی پانچ ہیں۔ شفقت۔ محبت۔ رحمت۔ برکت۔ ہمت۔
جن کو مجموع طور سے حقیقت کہتے ہیں۔ یہ پانچوں مرتبہ عشق میں معنی عشق میں ایک ہی
ہیں۔ جس کو معرفت کہتے ہیں۔ یہ بھی س لو کہ میوے میں جو تھ ہے اس کو وحدت کہتے
ہیں کہ ابتداء بھی تھم اور انتہا میں بھی تھم ہی ہے۔ اس کو عشق کہتے ہیں۔ العشق محبو الله
عشق وہ اللہ ہی ہے) کہ جس سے سب طاہر ہوئے ظہور میں آئے ہیں۔ یوں مجھو کہ
وہی وہ ہے جو اس طرح سے اپنے آپ کو جلوہ دیا ہے۔ وہی دائم قائم لیعنی ہمیشہ ہمیشہ
قائم و بر قرار ہے۔

اے عزیز ۔ تم نے جڑ ۔ ڈالیاں ۔ کے پھول ۔ پھل کوس لیا۔ ہڑ پیڑ کے ساتھ ڈالی ڈالی کے ساتھ پھل اور پھل کے ساتھ ڈالی ڈالی کے ساتھ پھول کے ساتھ پھل اور پھل کے ساتھ ٹم کو پالیا یعنی شریعت ۔ طریقت ۔ حقیقت ۔ معرفت ۔ وحدت کوس کر سجھ لیا ۔ اب دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ بھی میں لو کہ وجود کے درخت کی چار طبیعتیں ہیں ۔ جن کو حرارت ۔ رطوبت ۔ برودت ۔ بیوست (گری ۔ سردی ۔ تری ۔ فظی) کہتے ہیں اس کے علاوہ چار عاصر ۔ آتش ۔ باد ۔ آب ۔ فاک (آگ ۔ ہوا۔ پانی ۔ مٹی) بھی بتلاتے ہیں ۔ یہ آٹھ حقیقا چار ہی ہیں ۔ یہ بھی میں لو کہ درخت وجود کے باہر جو پھے ہے وہ عدم کا درخت ہے ۔ جب تم نے اس کوئی لیا سجھ لیا تو یہ بھی میں لو بچھ لو کہ اس جو پھھ ہیں ہیں چار ہیں ۔ جب تم نے اس کوئی لیا سجھ لیا تو یہ بھی میں لو بچھ لو کہ اس

درخت کی جنبش (بلتا۔ حرکت) شہوت کے لئے۔ قال (کہنا) اس درخت کا خیال وصال (طنے کی دھن) کی استواری کے لئے۔ حیات (زندگی جینا) اس درخت کی میں استواری کے لئے۔ حیات (زندگی جینا) اس درخت کی جیاری اور ہوش میں رہنا ہے۔ موت اس درخت کی خواب (نیند) فراموشی (جول) ہے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ النوم اخ الموت (نیندموت کی بہن ہے) تم نے اس درخت کا رہنا بسنا جینا مرنا س لیا تو یہ بھی س لو کہ اس درخت کی نیاروخت کی بہن ہے۔ کس درخت کا رہنا بسنا جینا مرنا س لیا تو یہ بھی س لو کہ اس درخت کی بہن ہے۔

اے ور اس ورخت کی جڑی فنا کی زمین میں جیں۔ جس کو بقا۔ وجہ اللہ حرم اللهُ وارالله محى كمت على -اى كمتعلق الله تعالى فرماتا بكركل من عليها فان ويبقى وجهه ربك ذوالجلال والاكرام (جو كهاس ير عوه فا مون والىمث جانے والی ہے اور باقی رہنے والی ذات ذوالجلال والاكرام بى كى ہے) يہ مجھ جاؤكونا بقابی میں ہے۔اس ورخت کے اندر باہر کو بقا گیرے ہوئے ہاس کے ظاہر و باطن ے ل گئے ہے۔ درخت کی عین موکر اس طرح ایک موگئ ہے کہ دوئی باتی ہی ندری۔ اس درخت من جو کھے ہو وہ بقائی بقا ہے ای کوعشق کہتے ہیں۔ ساعشق لاحد ولا نهايت لا مثل ولا غليت (جس كى كوئى مدنهايت مثل عايت نيس - "حد" انتا ـ كناره \_ فاصله دو چيز كا \_ تعريف كى چيز كى اس كى ذاتيات سے كرنا \_ "نهايت" انتها \_ انجام - مثل و ماند جو سب صفتول مین برابر مو - سادی مو- "غایت" آخر غرض مطلب کی چیز کی انتہا ہے۔ سینکڑوں شکلیں ہزاروں صورتیں بے شار رنگ بے انتا خوشبور کے ہوئے بھی وحدہ لاشریك له (ایک ہے کوئی اس كا ساجھی وشر یک نہیں) جبتم یہ من چکو اس کے کمالات بھی ہوش کے ساتھ من لو بھے لو\_ معثوق وعشق وعاثق برسه يكت اينا يول وصل در عنجد جرال چه كار دارد (معثوق عثق و عاشق تيول يهال ايك بيل جب طفي كالخباش نهوة دهرى جداني كاكياسوال)

اے عزیز۔ بید درخت جوایے آپ سے آپ ہے وہ تمہارا ہی وجود \_ تمہاری ہی ہتی ہے۔جس کی شکل وصورت تمہارے ہی افعال واوصاف (کام خوبیاں) ہیں۔

www.midaabah.org

نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که ان الله خلق أدم علی صورته (البت الله نے پیدا کیا آدم کو اپنی صورت رہا ای علی صورة الرحمٰن (بلکه رحمٰن کی صورت رہا) اس سے سجھ جاو کہتم ہی ہوکہ عین بقا۔ عین عشق۔ مطلق۔ مقید ہو۔ بیسب شاہ عشق رضوان الله تعالی بی کا ظہور ہے۔ الله کی ذات روح ہے مطلق ہے۔ تم بی تم ہو۔ تبہارے سوا اور کوئی نہیں۔ تم نے خود کوخود بی چھوڑ رکھا ہے۔ کی طرح کی کوئی دوئی جدائی نہیں۔ بجھے کی بات یہی ہے کہتم ای سے ہو۔۔

وجودے ندارد کے جز خدا جال بودہ باشد ہمیشہ بجا (خدا کے سوائے کوئی وجود نہیں رکھتا وہی تھا کے اور رہے گا

جبتم نے اپ نفس لین اپ آپ کو پہچان لیا۔ اپٹی حقیقت کو پالیا تو عین بنا ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مَنُ عرف نفسه بالعجز والفناء فقد عرف ربه بالقدر والبقاء (جس نے پہچانا اپ نفس کو پھڑ وفنا ہے لیں پہچان لیاس نے اپ رب کو قدر و بقا ہے (عزت بزرگی انداز وعظمت کے ساتھ) جب کوئی ایس نے اپ دب کو قدر و بقا ہے (عزت بزرگی انداز وعظمت کے ساتھ) جب کوئی ایس نوس کو پہچان لیا وہ بقا پا گیا۔ چسے بی فانی فی الله (اللہ میں مث گیا فنا ہو گیا) ہوا۔ باقی بالله (اللہ میں مث گیا فنا ہو گیا)

ہر چند کہ پر دردی کہ محرم ما گردی فانی شو فانی شو تا محرم ما گردی (اگرچدردے براہوا ہے کہ ہمارا محرم ہوجائے فا ہو جا فا ہو جا تاکہ ہمارا محرم ہوجائے

www.madidalouli.org

دریائے کہن چو بزند موج نو موجش خوانند در حقیقت دریا است (پرانا دریا جب موج مارتا ہے تواں کوموج کتے ہیں وہ حقیقت ہیں دریا ہے)

یکی وہ ہے جس ہیں سبگم ہوجاتے ہیں۔ گفتگوجتو (بات چیت۔ تلاش۔ دھونڈ اڈھونڈی) نہیں رہتی۔ رسول علیہ الصافرة والسلام فرماتے ہیں کہ من عرف الله کل لسانه (اللہ کوجس نے پیچان لیا۔ اس کی زبان بند ہوگی) عاشق ہادی شخ سعدی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

چوبلبل روئے گل بیندو بالش در نوا آید مرااز دیدن رویت فروبست است گویائی (بلبل جب پھول کا چمرہ دیکھا ہے تو اس کی جمھے کو تیرے چمرہ کے دیکھنے ہے چپ زبان چلے گئی ہے وہ چچھانے لگ جاتی ہے لگ جاتی ہے زبان بند ہو جاتی ہے) یہ بھی سمجھ لوکہ یہاں دوست کے شوق میں جو پچھ کہا جاتا ہے وہ شوق کے کمال

کا عتبارے ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ من عرف الله طال اسانه (اللہ کو جو پیچان لیتا ہے اس کی زبان بڑھ جاتی لیعنی کھل جاتی ہے) یہی آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ عام قاعدہ یہی ہے کہ جب باد صبا (تیز ہوا) چلتی ہے تو جو کچھ بند تھ یا ہوتے ہیں وہ کھل جاتے کھول دیئے جاتے ہیں تو بیشعر زبان پرآ جاتا ہے۔

عجے نیست کہ سرگشتہ بود طالب دوست عجب این است کمن داصل وسرگردانم (دوست کا طالب پریشان سرگردال ہو تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میں ملا ہوا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتے ہوئے بھی آوارہ و پریشان ہول)

جب تم نے بیرسب کھ پورے طور سے بھھ لیا تو باضابطہ و ہا ہوٹی رہو۔ان کو نگاہ میں رکھو۔

اے عزیز - تمہارے وجود میں تین مقام ہیں۔ اعلیٰ۔ اوسط اسفل (اونچا ﷺ کا۔ نیچا ) نچلے درجہ میں ہونے سے ناف کونفس کہتے ہیں۔ اس کا تعلق دوز خ سے ہے۔ دیو۔ پری سازی چیزیں جو دوزخ کے لواز مات و متعلقات ہیں۔ وہ ای میں ہیں۔ بیروہ مقام ہے جہاں اہلیس کا لیعنی نفس کا ظہور ہے۔

www.mulaabah.org

مقام اوسط میں ہونے سے دل کوقلب کہتے ہیں۔اس کا تعلق جنت سے ہے۔ لیعنی جنت کے میدان۔ محلات۔ حور قصور کھل یمول باغ کیاریاں۔ ناز ونعت کے وہ سارے سازوسامان جواس کے لواز مات ہیں وہ ای مقام میں ہیں۔ شاہ عشق کا اس مرتبہ و مقام میں اجد و محد کے نام سے ظہور ہے۔ مقام اعلیٰ میں ہونے سے جان کوروح کہتے ہیں۔اس کا تعلق حق ہے۔ یہی احد ہے۔ لینی اس مقام میں فرشتے۔عرش۔ كرى \_ لوح وقلم \_ آسان \_ آ فاب \_ جاند \_ستار ماور جو يكه كدلوازم ورفق بي وه سب ای مقام میں ہیں۔ یہاں شاہ عشق کا اللہ کے وصف سے لیعنی روح الروح سے ظہور ہے۔ بیشق کے میوے اس کے درخت کا کمال بلکے عشق کا وصف ہے بلکہ وہ وہی ہے جواس طرح سے ظہور کیا ظاہر ہوا ہے۔ تج ہے۔ ہر مقام میں اس کا نام کچھاور ہی ب\_عليه الصلوة والسلام فرمات بين كه آناً في وراى العرش احد و في السماء احمد و في الارض محمد و في تحت الثرائي محمود (سي عرش ك يك احد۔ آسانوں میں احمد زمین میں محمد زمین کے سب سے نچلے حصد میں محود ہوں) ہر مقام میں کھ اور بی نام ہے۔ لین وبی وہ ہے کہ احد احد محد محدود نام بایا۔ جبتم نے اس مقام کواس کے کمال کواس کے اتمام (پورے ہونے) کو اچھی طرح سے س مجھ لیا تو یہ بھی من لو کہ آ وم عالم (انسان ساری کا ننات) سب عشق ہی ہے کہ وہ قِدم (پرانا۔ قدیم \_ قدامت) اول آخر (اگلا چھلا \_ پہلا دوسرا) نہیں رکھتا \_ \_

ایں جہاں صورت است و معنی دوست وز بہ معنی نظر کی ہمہ ادست (بیہ دنیا صورت اور دوست معنی ہے اگر معنی بین نظر کریں تو سب وہی وہ ہے) نقشے نمودم من عیاں درصورت انسان نہاں طاہر مکن باکس مگو خوش خوش بیا ہر دار ما (ایک قش فاہر بین انسان کی صورت بیں چہا ہوا دکھلادیا فاہر ندکر کی سے ند کہ انہی خوش سے مدارے مدائے ہا)

سيجي جي او كروه آيا بن جائ گاردائم قائم (بميشه برقرار) ب-خودالله تعالى فرماتا بدام يلد ولم يولد اى لم يخلق ولم يخلق (نه پيداموان پيداكيا كيا بكدن بنانه بنايا كيا) هو هو هو (وه وي وه بي يير بيجي كيا وه سب يجيم كيار

www.maikinbah.org

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ

عشق سلطان است در ہر دو جہاں عقل را برخل نباشد اندراں (عشق دونوں جہاں کا بادشاہ ہے عقل کی دہاں رسائی نہیں عقل کا دخل نہیں)

بات ہہ ہے کہ بید دریا ایسا بھیا تک ہے کہ جس کی تہہ نہیں ملتی کنارا ہاتھ نہیں آ تا۔ اس کو جیسا کہ وہ ہے کوئی بیان نہیں کرسکتا۔ واقعہ بیہ ہے کہ وہ بیان میں نہیں آ سکا۔ اگرتم ہے سوال ہو کہ ھی ھی تو مونث کی ضمیر عورت کے لئے بولی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کی ساتھ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ حق سجانہ تعالیٰ کی مات میں صورت مونث خیایاں حضرت نجاجہ عالم محمد صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم پر معراج کی رات میں صورت مونث بی میں ہو کیں۔ اس لئے آپ نے ضمیر مونث بی میں ہو کیں۔ اس لئے آپ نے ضمیر مونث استعال فر مائی۔

اے وزراس ہے الگ رہنے کی کوئی دراغور کرلوکہ تمہارار بہنا بسنا کس میں ہے۔ تم کس میں ہوجہت کی محبت میں میں۔ ای محبت میں تمہیں رہنا بسنا ہے ای کوشش کہتے ہیں۔ محبت دوراس سے الگ رہنے کی کوئی صورت نہیں۔ رہ بھی نہیں سکتے۔ جس کی حرق محبت کرتے ہو۔ دوست بتاتے یا دوست رکھتے ہو۔ محبوب جانتے بیجھتے ہو۔ جس کی طرف توجہ یا رن کرتے رہو۔ وہ تم بی تو ہو۔ تم نے اپ آپ کو دوست رکھا محبوب بنایا۔ جو چیز تم دیکھتے ہویا جس چیز ہے تم محبت رکھتے ہو۔ وہ تم بی تو ہو۔ حضرت نی کریم افضل چیز تم دیکھتے ہویا جس چیز تم محبت رکھتے ہو۔ وہ تم بی تو ہو۔ حضرت نی کریم افضل الصلوٰة والسلام نے فرمایا کہ راقت رہی بربی (دیکھا میں نے اپ پروردگار کو اپ پروردگار سے) یہ بھی فرمایا کہ ما راقت شیطاً الا رأیت الله فیه (نہیں دیکھی میں نے کوئی چیز مگرد یکھا میں نے اللہ کواں میں) یہ بھی فرماتے ہیں۔ راقت رہی فی لیلة نے کوئی چیز مگرد یکھا میں نے اللہ کواں میں) یہ بھی فرماتے ہیں۔ راقت رہی فی لیلة المعراج فی احسن صورة امرد شاب قطط (ویکھا میں نے معراج کی رات میں ایپ پروردگار کواچھی صورت میں گھٹھر والے بال والا)

محرصلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے خدائے عزوجل کواپے آپ ہی میں دیکھا۔اس کی سندودلیل آیت کریمہ و فی اَنْفُسِکُمُ اَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ (میں تہارے نش تہاری

www.ministriball.org

حقیقت میں ہوں پھر بھی تم جھ کود کھ نہیں پاتے) ہے۔اللہ تعالی سی اف فرماتا ہے کہ میں تم میں ہوں۔ تمہاری حقیقت تمہاری ذات میں ہوں۔ میں ایسا ہوں اس کے باوجود ابھی تم جھ کود کھ نہیں پاتے۔ایک قول ہے کہ نہیں دیکھا میں کسی چیز کو گردیکھا میں اللہ کو اس میں وہ بھی اس کی چیز کو گردیکھا میں اللہ کا سی وہ بھی اس کی شہادت ہے۔حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا بیفرمان کہ انسا والله فی اس می بہترین فی الوحدت واحد (میں اور اللہ تعالی میکائی میں ایک بین) بھی اس کی بہترین دلیل وسند ہے۔ کی بزرگ نے بیفرمایا ہے۔۔

احمد است این جا احد اے مرد کار دائماً با عشق باشد بے قرار (اے کام کے آدی احمد بی میاں احد ہے میشہ عثق ہے جی بیٹ ارتے ہیں) احد ہے میں اس میں اے مزیز اس سے میں ابت ہو گیا کہ وہی وہ ہے۔ جو بمیشہ اپنی دیکھ بھال میں ا

آپ بی ہے۔ اپنا آپ بی دیکھنے والا ہے۔ ای بارے بی ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ ۔
اے خدا چوں تو کی غم و شادی تہمت ما و تو چہ بنهادی (اے پروردگار جب رنج وخوشی تو ہے یہ بی تو کی تہمت کیوں لگا دیا) ہم تو لیل و ہم تو فرمادی ہم تو شیریں و ہم تو فرمادی (لیل بھی تو ہے مجنوں بھی تو ہے کہ شیریں بھی تو ہے کہ ایک اور بررگ بیفرماتے ہیں۔ ۔
ایک اور بزرگ بیفرماتے ہیں۔ ۔

فدا بود عاش بخود اے گدا جہاں کردہ آئینہ و خودنما (اے مائلے والے انسانی آپ کودکھانے والا آئینہ بلا) کردہ آئینہ و خودنما اے مائلے والے انسانی ایک خود را بخود وا خمود جموں عاش و عشق و معشوق بود (اپنا تماشا این آپ کو آپ بی دکھلایا و بی عاشق و بی عشق و بی معشوق تھا)

تم نے محبت کو بھی من لیا۔ جیسا کہ پانا تھا پالیا۔ یہ بھی من لو۔اس کو بھی سمجھ لو کہ محبت ہی کو آب حیات (زندگی کا پانی) کہتے ہیں۔ یہ ظلمات (اندھیرے) میں یعنی آ تھ میں ہے۔آ تھ ہی سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔اس لئے پہلے آ تھے ہی کو پہچان لو کہ وہ کیا ہے۔کون ہے سنو۔ تمہارے وجود کا صاحب (حاکم۔ مالک۔ ساتھی) تمہارے جسم

WANTE MILLER TO THE PARTY OF TH

(تن) کا ما لک (متصرف) تخم اول (پہلا جے) ہی تو ہے۔ سب کا ظہور اس سے ہوا ہے۔ خواجہ عبداللہ انساری رحمتہ اللہ علیہ اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ الجی اپنی ہستی وجود پر کیا ناز کروں۔ جھ کو وہ آ نکھ دے جو تیری جنت نگاہ ہواس کو آ تکھوں میں ہمیشہ قائم اور دائم برقر اررکھ۔ جس کو اپنی آ تکھوں کی جنت نگاہ بنالوں۔ جو ہمیشہ رہے۔ اپنے آپ کو آپ تفویش و پر دکر دے۔ اپنے آپ کو آپ تفویش و پر دکر دے۔ اپنے آپ کو اپنا بنا لے۔ کی بردگر نے یہ فرمایا کہ ہے۔

چشے دارم ہمہ پراز صورت دوست الرائی دوست فرق کو سے دوست الرائی دوست فرق کردن شاہوں ہوست فرق کردن شاہیا ہیں الرائی دوست ہی تیز کرنا جدا بھنا اچھا ہیں الے دوست ہرا بہر مکال کی جستم (اے دوست ہی نے تھی کو ہر جگہ ڈھونڈا دیم بہ تو خوائی را تو خود من اودی (تھی کو ہر کھا کہ قیم بی قا

جبتم نے آ کھی خوبی س لی آب (پانی) کو بھے گئے تو یہ س او کہ جس کونور
کہتے ہیں وہ در حقیقت ہوا ہے جس کوعر بی ش رش کہتے ہیں۔ روح بھی بولتے ہیں۔
چنانچہ الارواح مرکب من ریح (ارواح لینی جانیں ترکیب دی گئیں۔ بنائی گئ ہیں ،
ہوا ہے) اس کا مطلب یہ ہوا کہ دم قدم ہے ٹی گیا ایک ہوگیا جسے پھول میں خوشبو
دودھ میں مکھن۔

اے عزیز کے بلائمثیل میں مجھالو کہ اللہ کے ساتھ بندہ۔ بندہ کے ساتھ اللہ۔ ایسا ہی ہے جیسے دود دھ کھن۔ بیسب کچھ دود ھ کھن ہی تو ہے۔ تم دیکھتے نہیں۔ دم ہی کو روح کہتے ہیں۔ نور بولتے ہیں۔ اللہ تعالی سجانۂ اپنے آپ کو آسانوں اور زمین کا نور ہوں فرمایا ہے۔ نور اور روح ہی کے ذرہ کوعبارت واشارت میں لایا گیا ہے۔ حقیقت تو بیہ

ل بنده باحق بم چو شرو روغن است آمیخت این جمد شراست و روغن بم توکی لا بهرون

کہ وہ حقیقتا کوئی نام ونشان (اتہ پیتہ) حدو حصر (کنارہ ۔ گنتی) نہیں رکھتا۔ وہ ایسی ذات ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ختم ہی نہیں ہوتی ۔ ایک دریا ہے جس کا نہ کنارادکھائی دیتا ہے نہ لتی ہے۔ ذات کا نور ہمیشہ اپنی بخلی میں آپ ہے کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ۔ ہم لتی ہے نشاں شو از رہ نام و نشان تا جمال خویش را بینی عیاں ہے نشاں شو از رہ نام و نشان تا جمال خویش را بینی عیاں (التہ پیتہ ہو جا تاکہ اپنے جمال کو کھے طور سے کھلا دیکھے) چنانچے فرماتے ہیں ۔ پیانی ہیں ۔ پیانے

پی کلامی تا جمین ست جملہ عالم خاک و باد ظاہراصورت چہ بیننی ہر چہ بیننی یا دباد (گفتگو یہیں تک ہے کہ ماراعالم مٹی اور ہوا ہے فاہری صورت کیا دیکیا ہے جم کھوٹے دیکھادہ تھ کو یادر ہے)

جبتم نے بیسنا اور بھھ گئے کہ یہی دم قدم ہے یعنی دم ہی ہے جوقدم سے ملا ہوا ہوا ہوں۔

ہوا ہے اب ہوش کے ساتھ سنو اور سمجھو کہ روح۔ رتک خدا۔ رسول۔ نام دیتے ہیں۔

ظلمت و نور (اندھیرا۔ اجالا) جانتے ہیں۔ حضرت جرائیل حضرت میکائیل وحزت میکائیل مضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل کہتے ہیں۔ جنت۔ دوز خ۔ آسان۔ زمین۔ سورج۔

چاند۔ رات۔ دن۔ جنات۔ انسان۔ چاندار۔ پرند۔ کفر۔ اسلام۔ دین۔ دنیا۔ کعبہ۔

بت خانہ کہا کرتے ہیں۔۔

مجد و دیر تو کی کعبہ و بت خانہ یکیت ہر کجا گوش نہادم ہمہ غو عائے تو بود (مجد مندر تو ہے کعبہ بت خانہ ایک ہے جہاں کہیں کان لگایا تیری بی چی پیارتھی)

جو کھ کہا گیا۔ وہ حقیقتا عشق کی حقیقت کا بیان ہے۔ وہ خود بخو داپنے آپ ہے آپ بی ایبا ہے۔ وہلی وہ ہے جو طاہر ہے۔ وہی وہ ہے جو باطن ہے۔ جو ہونا چاہتا ہے۔ ہوتا ہے۔ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ والله علیٰ کل شتی قدیر (اور اللہ سب چیزوں پر قادر ہے) عشق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ

عشق مشاط ایست رنگ آمیز که حقیقت کند برنگ مجاز (عشق ایک بهروپیا دلال م جوهقیقت کومجاز کارنگ دے دیتا ہے) عشق می بازد خدا با خویشن شد بهاند درمیان مرد و زن (خداا پنے آپ عشق کرتا ہے گورت و مرد میں بہانہ ہو گیا)

www.maaaaaaaaaaaaaa

## یہ معنوی عشق کے بارے میں لکھی جارہی ہے۔ تا کہ عشق کو سمجھ سکیس کہ اس کو پا

ببر عشقش ہر دے تو جان فشأن اس كے عشق كے لئے تو ہروقت جان لاا) عشق نور و عشق نار و عشق دار عشق نور نار (آگ) اور سولی ہے) در حقیقت عشق باشد جان یاک حقیقت میں عشق یاک جان ہے) با جودی خود عشق بازد درمیان الية آپ ساآپ ای عشق كرتا ہے) برس خود عشق يوشد صد كلاه عشق این سر پرسوتاج پہنتا ہے) بم قلم بم لوح محفوظ است دال عشق قلم ب لوح محفوظ ب سجھ جا) بم فرشته در شار و در کمیس عشق فرشته بهی شاریس بهی گھروالے میں بھی) با خودی خود نزول و بم عروج الية آب س آب بى ارتا چرها ع) عشق ميوه عشق تخم و عشق ال عشق كهل عشق في اورعشق رس وشراب) جمله اشيا در حقيقت عشق بود الى چزيى سب كچ هققت مين عشقى ع) عشق گوهر بے بہا و بے نشان (عشق لا قیمت موتی بالجواب جوہر بالاپتے عشق پنج و ہفت باشد عشق حار (عشق یانج عات اور جار ہے عشق باد وعشق أتش آب و خاك (عشق ہوا آگ یانی۔ مٹی ہے عشق اول عشق آخر جاودال (عشق پہلا پچھلا ہمیشہ کا ہے عشق شاه وعشق ماه وعشق راه (عشق بادشاه عشق جاند اورعشق راسته عشق عرش وعشق کری رازدان (عشق عرش عشق کری راز مجھ عشق مش و ہم ساء و ہم زمیں (عشق سورج بھی آسان بھی زمین بھی عشق روش جم نجوم و جم يروح (عشق روشی بھی ہے تارے اور برج بھی عشق نخ وعشق شاخ وعشق كل (عشق جرا اوراعشق ذالي اورعشق بجول عشق در صورت جمال خود نمود عشق ظاہر میں صورت لے کراینا جمال دکھلایا

تَمَّتُ الرِسَالَه وَالتَّرُجِمة

www.multiabah.org

ترجمه یازده رسائل رسالهٔ مشتم

توحيدخاص

توحید برائے خواص تصنیف

حفرت سيدمجر حسنى خواجه كيسودراز بنده نواز رحمته الشعليه

2.7

مولانا مولوي قاضى احمر عبدالصمد صاحب فاروقى قادري چشى قدس الله سره

www.maikiabah.org

www.multabah.org

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ وَالصَّلَوٰةُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الْحَمِدِينَ (سب تعریف الله تعالی بی کے لئے ہے جوسارے جہان کا پالنے والا ہے۔ درودوسلام اس کے رسول محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم اورآپ کی سب آل پر)

اما بعد (خدائے تعالی کی تعریف رسول الله صلی الله علیہ وآ لہ وسلم کی ثناء کے بعد) رسالہ تو حید خاص۔ مقام اہل اختصاص (خصوصیت پائے ہوئے مرتبہ شل آئے ہوئے حضرات کے لئے لکھاجا رہا ہے۔ جو بھی تعریف ہو عقی ہے یا کی جا عتی ہو وہ اللہ ہی کے لئے ہے کہ اس کے سواکوئی موجود یعن '' ہے' ہی نہیں۔ درود وسلام مسطنی صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم پر کہ آپ کے سوائے کوئی مقصود نہیں۔ تنہاری درخواست انہائی عابر انہ عرض جو اصرار کے ساتھ تھی پنجی۔ اس کے جواب میں سے چند با تیں تو حید خاص عابر انہ عرض جو اصرار کے ساتھ تھی پنجی۔ اس کے جواب میں سے چند با تیں تو حید خاص کی لکھنے کے لئے جب قلم اٹھایا گیا تو تائید ربانی (پروردگار کی مددامداد) سے یہ لکھنے میں آگئے۔ تاکہ تمہارے شک وشبہ کو جو لیقین کے دائمن پر بنچ کھچے ہوں' تحقیق کے چانی میں سے دھل دھلا کر صاف کر دے۔ زمانہ و وقت سے جیسا بھی لکھایا جا رہا ہے لکھ رہا ہوں۔ انہائی توجہ انصاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے سنو۔ ان فی موں۔ انہائی توجہ انصاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے سنو۔ ان فی ذلك لذكری لمن كان له قلب (اس میں نصیحت اس کے لئے ہے جس کے دل ہو) دل ہو کا لذكری لمن كان له قلب (اس میں نصیحت اس کے لئے ہے جس کے دل ہو)

عالم میں دو طرح کے موجودات پائے جاتے ہیں آیک کو عالم صورت دوسرے کو عالم معنی کہتے ہیں جس کو عالم صورت کہتے ہیں وہ کھلا اور ظاہر ہے اور جس کو عالم معنی کہتے ہیں۔وہ بالکل چھیا اور باطن ہے۔عالم صورت میں بعض وہ ہیں جو ظاہری

www.maaaagan.wyg

آ تھوں سے دکھائی دیتے۔ ویکھنے دکھنے میں آتے ہیں جیسے کہ عالم مکی (دنیا کی چیزیں) دنیا) بعض وہ ہیں جو باطنی آئھوں سے دیکھے جاتے دکھائی دیتے ہیں جیے کہ مَلكُوْتی (روحانی عالم۔ دوسری آنے والی دنیا کی چزیں) عالم معنی (باطن) ہے وہ رکھنے میں نہیں آتا دکھائی نہیں ویتا۔ اگر دکھائی دیتا ہے یا دیکھنے میں آتا ہے تو ای عالم صورت میں لینی عالم ظاہر میں۔ اس سے مید ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن ای کی صورت ہے۔ وہ اپنے آپ کواس صورت کے ساتھ ظاہر میں دکھلاتا۔ دکھائی دیتا۔ دیکھنے دکھنے میں آتا

أ ل صورت أن كل است كيس نقش أراست ووال کاصورت بجس نے پیش بنائے) موجش خوانند در حقیقت دریا است توال كورج كت بينوه تققت شي درياب)

ہر نقش کہ بر تختہ ہتی پیداست (جونقش بھی کہ ستی کی شختی پر ظاہر ہے دريائے کہن چو يد زند موج نو (پراٹا دریا جب نئ موج مارتا ہے

موحدید کہتے ہیں کدوہ"ایک نور" ہے کدال نے اپنے آپ کو ساری صورتوں می نمودار کیا۔دکھلایا۔سب لباس میں اپنے آپ کوظاہر کیا وہی وہ ہے جو لیل مجنون کی صورت میں واحق عذرا کی شکل میں مجل کئے ہوئے ہے۔ وہی وہ ہے کہ مجنون کی آگھ ے اپنے ہی جمال کوآپ ہی اپنی نظر میں لا کر لیلی میں دیکھا۔ اپنے آپ کوآپ ہی جایا محبوب ومعثوق بنايا - بيرظا مرب كرتم جس كى كودوست بناؤمحبوب مطلوب تلم راؤ جس كى طرف رخ كرو\_متوجه مو جاؤ\_تمهارا رخ تمهارى توجه تم چاهو يا نه چاهواى كى طرف ے ای کوتم نے اپنا دوست محبوب ومطلوب بتایا۔

گر بباشد ور نباشد سوئے تت چاہ ہویانہ ہووہ تیری بی طرف ہے) دوی دیگرال بر بوے تت دومرول کی دوئی تیری خوشیو سے ہے) مجنون کی نظر صرف کیل ہی کے حن و جمال (اچمائی خوبصورتی) پر ہے۔ لیل

ميل جمله خلق عالم تا ابد (سارى كلوق سارى كائنات كى توجد آخر تك ير ترا چول دوست نوال داشتن (جب كرتير عدوائ كى كودوست نيل بناسكة

کے حن و جمال کے سوائے جو کھی ہے جو کھی اس کی نظر میں آتا ہے وہ اس کے بیاس فی نظر میں آتا ہے وہ اس کے پاس فیج (برا۔ بدصورت) ہے مجنون اس کو جانے یا نہ جانے ۔ اِنَّ اللَّه جَمِیلُ وَ یُحِبُّ الْحَمَّالُ (اللهٰ خوبصورت ہے خوبصورتی کو دوست رکھتا ہے) مطلب یہ ہے کہ اس کے فیر میں بھال ہی نہیں و پھر کی فیر میں بھال ہی نہیں۔ جب یہ حقیقت ہو کہ اس کے سواظہور میں کوئی نہیں تو پھر کی میں جمال ہی ہوسکتا ہے۔ کی کو جمیل کیے کہا جا سکتا ہے۔ جو پھر ہے ای کا جمال ہے بلکہ وہی وہ جمال لیا ہوا ہے۔

یارے دارم کہ جم و جان صورت اوست چہم چہجال جملہ جہال صورت اوست (ایک دوست رکھا ہوں ان کی کیا سارا جہان ای کی صورت ہے) ہر معنی خوب و صورت پاکیرہ اندر نظر تو آید آن صورت اوست (ہر اچھا معنی اور پاکیرہ صورت جوتیری نظریش آئے دہ ای کی صورت ہے)

کہتے ہیں کہ خواجہ شفی بخی رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی محض آیا۔ کہا کہا ۔ شخ جھ کو تو حید سمجھائے۔ زبان مبارک ہے بچھ فرمائے۔ خواجہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس ہے شکر منگوائی جب وہ لے کر آیا تو اس کوشکر بتلا کر آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے کہا یہ شکر ہے۔ خواجہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس ہے کہا کہ اس شکر ہے گھوڑا ' ہیل ' آ دی کی شکل بنا۔ آپ کے فرمانے پر اس نے شکر کی مختلف صور شی بنا کمیں۔ خواجہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو وہ شکلیں ایک ایک بتلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے جواب دیا۔ یہ بیل ہے۔ یہ آ دی ہے۔ یہ گھوڑا ہے۔ پھر خواجہ رحمتہ اللہ علیہ نے ان سب کو تو ڑکر ایک کر دیا۔ جب ایک کر دیا تو اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ جواب دیا شکر ہے۔ خواجہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس سے کہا۔ چلا جا۔ میں نے تو حید کو تھے سے پورے طور پر بیان کر دیا ہے۔ یک عین متنق کہ جز اُو ذرہ نبود سے توں گشت خلام ایس بھہ اغیار آ کہ ہ

چول گشت ظاہر ایل ہمہ اغیار آمدہ بب ظاہر ہو گیا تو بیاب اور بی کل آئے) مطلوب را کہ دید طلبگار آمدہ مطلوب کو کس نے دیکھاجوطالب بن کر آیا)

یک مین میں کہ جر او درہ مود (ایک درہ مود الک درہ میں الک درہ میں الک درہ میں الک درہ میں اللہ اللہ میں اللہ می

www.makiabah.org

موی علیہ السلام کی زبان سے ای بات نے آرینی (وکھلا جھے کو) کہلایا۔ آنُ تَرَانی (جھے نہیں و کھیسکا) کا جواب سا۔ ورخت کی زبان سے ای بات نے اِنّی آناً الله (یس بی ہوں اللہ) کہا۔ مویٰ کے کان سے ای نے سا۔

چون جائش صد بزارال روئے داشت بود در بر ذرہ دیدارے در (چونکہ اس کا جمال بزار ہا صورتی رکھتا تھا ہر ذرہ ش ایک اور بی دکھلاوا تھا) لا جرم بر ذرہ بنود یار تا بود بر دم گرفآرے در (لازماً بر ذرہ کو یار نے دکھلایا تاکہ بروقت ایک نیا گرفآر ہوجائے)

اس کی تجلیات کی انتہائیس برعاشق اس کا اور بی پت دیتا ہے۔ برعارف اس سے اور بی مراد لیتا ہے اور بی الفاظ وعبارت میں لاتا ہے۔ ہر محقق اس سے اور بی اشارہ فر ماتا ہے۔ اس سر عزیز (نادر داز) کی اطلاع وخر کس کودی جاتی ہے کیوکردی جاتی ہوہ کون ہوتا ہے کیما ہوتا ہے جس کواس سے واقف (خبردار) کیا جاتا ہے۔سنو یادر کھو۔ صرف اس کودی جاتی ہے جودل کے مقام میں بھنے گیا ہو۔ سرایا دل ہو گیا ہو۔ اس کے دل کا حظ (عره ولذت) وای ہوگیا ہو۔ جیسے کہ بھوکا ہوتا ہے۔اس کے دل ش ہروفت کھنے کھانے کا تقاضا ہوتا رہتا ہے۔ ہیشداس کے ول علی مجی رہتا ہے کہ کھ کھالوں۔ ایک بزرگ کا فرمانا ہے کہ عجبت ومعرفت ہاتھ آنے کے معنی سے ہیں کہ اللہ تعالی محب عارف کا عیش (جان پیچان والے عاشق کی زندگی) اس کی لذت و غذا ( کمانا بینا) ہوجائے۔اس کا کمانا اس کے خیال ش اس کا کہنا اس کے خیال ش اس كارہنا بنا اس كے خيال من موجائے۔ جب سب حكات وسكنات اس سے اس ك بغیرنہ موں تو ایسا مخص الل دل ہوجاتا ہے۔ بخلاف اس کے کوئی مخص ایسا ہو کہ تعوری در کے لئے محبوب کے حضور میں اس کا دل لگ جائے۔ تعور کی در میں بھاگ کھڑا ہو جائے۔ جیسے کہ ہرن جب اس کو باندھ دیا جائے تو کھڑا رہتا ہے۔ جب چھوٹ جاتا ہے۔ پہندا کل جاتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے ایے کو اہل دل نہیں کہتے بلکہ اال نفس كتيج بين- سالك كهه عكتے بين-صوني نہيں كه سكتے متحوف كه سكتے بين (كلف

www.mulaiabah.org

ے صوفی بنا ہوا کہ سکتے ہیں) صوفیوں کا راستہ چلنے والا۔ ان کا راستہ اختیار کیا ہوانہیں کہ سکتے اس کوصونی برگز نہیں کہ سکتے وہ صونی نہیں ۔سنو۔صوفی وہ ہے جو حقیقت کی كان يس كركر حقيقاً حقيقت موكيا مو- باتى انعام (يل- بكرى) سبب بخر جاندار ایں ۔ صرف علماء ہی علم سے باخبر ہیں۔ متعوف۔ صوفیوں کے رائے کے چلنے والے کو كت بال صوفاء في كو يتع بوع بوت بال-"ك" بوت بال-تاب کے عطار ایں حق مجاز برس امرار توحید آئی باز (اے عطار کب تک یہ ظاہری باتیں توحید کے راز کی طرف آ جاؤ) جاراقلم وحدت كے ميدان من جل رہا ہے جہال فرق وتميز كفر ب أيك نور ہے جو ماری صورتوں میں محیط ہے ماری صورتوں کو لئے ہوئے ہاس مرتبہ میں اس کو

نورمطلق کہتے ہیں۔ توحیدمطلق کی تعریف یہ ہے کہ کی چیز کو کی چیز ہے کی راہ کو کی راہ سے کی کام کو کسی کام سے کسی معبت کو کسی معبت سے جدا علیحدہ نہ کیا جائے کسی چز ے پیٹے نہ پھیری جائے کی چز کی طرف رخ نہ کیا جائے۔اگر بین مواتو تو حدمطلق ے نکل جاتے ہیں کونکہ اگر کی مقید چیزی طرف رخ کرو گے تو اس کی طرف پیٹے کرنی ضروری ہو جائے گی میں تو حید مطلق سے نکل جانا ہے۔ حقیقی مسلمان وہی ہے جو توحید مطلق میں پہنے گیا ہو۔ توحید مطلق جس کے ہاتھ آگئ ہو جو کوئی توحید مقید میں رہ گیا وہ تقید میں مجسن گیا' وہ ملمان مجازی ہے' ملمان حقیقی نہیں۔ یہ مجھ رہا ہوں کہتم نہیں جانے كه يس كيالكه ربا بول-جانا و يكهنا بوتو ميرى أكلمول يس آجاؤ اور ويكموتو تم ير کل جائے کہ واقعی معاملہ یہی ہے جو پچھ ہم کہدرہے ہیں وہی بات ہے۔

آفاب در بزارال آ بين تافة لى يركي بركي تابعيال انداخة بررنگ كاظ ع برايك برايك شعاع ذالا اختلاف این و آن را درمیان انداخته یہ اور وہ کے اختلاف کو درمیان ڈالا)

(ایک آ قاب بزاروں آ کیوں شیشوں میں چکا جمله یک نو راست لیکن رنگهائے مختلف (سب ایک نور برنگ مخلف ہیں

جس يراس حقيقت كا دروازه كحول ديا جاتا بي تو "مي اورتو" كي اضافت

نبت اس سے جاتی رہتی ہے۔ ساری اضافتیں شبتیں جو کھے ہیں وہ میں تو کی ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتی ہیں۔ ستر ہزار حجاب (پردے۔ روک) نور وظلمت (روثی۔ اندھیرے) کے جوسالک کے سامنے ہوتے ہیں ان سب کوایک نقطہ ہیں تہمیں دکھلا رہا ہوں۔ ہوں۔ سوسال کا راستہ ایک گھڑی ہیں طے کرا رہا ہوں۔ تہمیں اس میں گم کر رہا ہوں۔ تہمیارا محبوب سے عافل رہنا ہی پردہ اور روک ہے۔ جب غفلت نکل جاتی چلی جاتی ہوتی پردہ ایق نہیں رہتا۔ وہی پردے رہ جاتے ہیں پردہ اور ان کو نورانی ظلمانی کہ چکا ہوں۔ اگر نماز۔ روزہ۔ تلاوت قرآن عبادتوں کی حلاوتیں کی خلاوتیں کے بیادوں کی حلاوتیں ہیں۔ اندھیرے پردے کو کھے اس کے یاد کرنے سے دوک رکھیں تو سمجھو کہ بینورانی پردے ہیں۔ اندھیرے پردے پردہ اور مشخولیتیں ہیں جو خواہشات نفس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

ہم بٹلا چکے ہیں کہ وہ ایک تور ہوتو پھر نور وظلمت کے پردے کہنے کے کیا معنی ہوئے ہاں ٹھیک ہے۔ سنوے تم نور کے ساتھ رہو ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے عافل نہ ہوتو تہارے لئے کوئی پردہ نہیں۔ جیسے بی تم اس سے عافل ہو گئے۔ پردہ میں آگئے اس غفلت کے پردے سے باہر آٹا پڑتا ہے۔ محبوب سے عافل رہنا تمہارا گناہ ہے۔ اگر تمہارا 'تم ہونا تم میں ہے۔ تو یہ تمہارا تم بی تو تہ تمہارا نم بی پردہ ہو جاتا ہے۔ ''سب ایک نور ہے۔'' جس کی کوئی انتہائیں لہذا جو پچھ عالم صورت و عالم معنی میں ہے۔ وہ ای کی صورت ہوئی۔ کہدہ کی صورت میں مقید نہیں۔ تمہاری تو بہد تمہارا رجو تا وی کی صورت میں مقید نہیں۔ تمہاری تو بہد کے دہ کی صورت میں مقید نہیں۔ تمہاری تو بہد کہارا رجو تا لوٹ آٹا ہی ہے کہ تم اس قید ہے نکل کراتو حید مطلق میں آٹا ہوئی۔

تمہارار جوع لوث آنا بھی ہے کہ تم اس قید نے نکل کراتو حید مطلق میں آجاؤ۔ عجاب روے تو ہم روئے تست در ہمہ حال نہانی از ہمہ عالم زبس کہ پیدائی

(تیرے منہ کا پردہ تیرا عی منہ بر حال ش ب ادے الم عالم عے چھا ہوالاں ہاکہ تالی الدے فاہر ہے)

بات سے کہ تمہارے ول کے میدان میں غیر کی مجھ او جھ آتے ہی دو کا ہونا

آ جاتا۔ دوکی ظاہر ہوجاتی ہے۔ سانے پردہ آ جاتا ہے۔

دوئی را نیست رہ در حضرت تو ہمہ عالم توئی و قدرت تو (تیری بارگاہ میں دو کی گنجائش نہیں ساراعلم تو ہے اور تیری قدرت ہے)

www.mukabah.org

جب پندار غیر (غیر سجھنے کی سوچھ بوچھ۔ غیر سجھنا) اور دوئی (دوکا ہونا۔ من اور دل کی سرز مین سے اٹھ جاتے ہیں تو زبان حال سے بیہ کہتا ہے۔۔
دوزان بتو بودم و نمی دائستم شب با تو غنودیم و نمی دائستم (دن میں تیرے ساتھ رہا اور نہ جانا رات میں تیرے ساتھ سویا اور نہ جانا) ظن بردہ بودم کہ من بودم من من جملہ تو بودم و نمی دائستم (گمان کیا ہوا تھا کہ میں تھا میں میں سب تو ہی تھا اور نہ جانا) اے اللہ ہم کو ہمارے سامنے سے اٹھا لے۔خود کوخود خود کی آ تھے کے سامنے دائم قائم رکھ۔ یہ چند با تیس درویش کی یادگار ہیں ان کو جان کے برابر رکھنا۔ ہم سامنے دائم قائم رکھ۔ یہ چند با تیس درویش کی یادگار ہیں ان کو جان کے برابر رکھنا۔ ہم شمن کی ناخہ نہ کرنا۔ بہت فائدہ مند ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ قدراس رسالہ کود کھنا ناخہ نہ کرنا۔ بہت فائدہ مند ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ قدراس رسالہ کود کھنا ناخہ نہ کرنا۔ بہت فائدہ مند ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ قدراس رسالہ کود کھنا ناخہ نہ کرنا۔ بہت فائدہ مند ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ قدراس رسالہ کود کھنا ناخہ نہ کرنا۔ بہت فائدہ مند ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔



ترجمه یازده رسائل رسالهٔ هفتم

اذكار

افادات

حفرت قطب الواصلين سيدمحم حسيني خواجه بنده نواز كيسو دراز رحمته الله عليه

3.7

مولانا مولوى قاضى احمرعبدالصمدصاحب فاروقى قادرى چشتى قدى الشره

www.multrabah.org

www.makiabah.org

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ اِلْعَلَمِيُنَ وَالصَّلَوٰةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ اَجْمَعِيْنَ (سب تعريف الله تعالی بی کے لئے ہے جوسارے جہان کا پالنے والا ہے۔ درودوسلام اس کے رسول جمر صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سب آل پ)

وہ سب اذ کار جوسلوک تن میں کئے جاتے ہیں توم (گرده صوفیاء) میں رائے ہیں۔ وہ سب رسول الشصلي الله عليه وآله وسلم عصينه بسينه ميني إلى - رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحابه كرام رضوان الله اجمعين كو ذكر كي تلقين فر مائي -اس كرف كريق قاعد بالاع اور مجائ اور بعض صوفياء كمستحنات مل عيل حضرت على رضى الله عندكرم الله وجهد في صحابه اور تا بعين صحابه رضى الله عنهم كو جس ذكر كى تلقين كى وه اب تك الل سلوك حق من بدستور جارى ب- امير المومنين على رضی الله عندروایت كرتے بیں كمايك دن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی آؤ ہم تم کووہ راہ بتائیں جس سے تم اللہ کو دیکھو علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا بہت بہتر ۔ تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا كركهولا الله الاالله على في عوض كياكه يارسول الله يرتوعي بميشه كها كرتا مول-اس كے جواب ميں رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا كه جيها مي كيتا اور كرتا مول ویا اور جو می تعلیم دول ای طرح کیا کرو اور کہا کرو میں نے ویابی کیا اور دہرایا۔ كلمه كى تلقين ذكركرنے كاطريقه پايا \_ صحابه و تابعين كوسكھلايا \_ كلمه كى تلقين وتعليم جو مجھ ك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بخي تقى اس كو پنجانے كا علم عجم كو تھا۔ ميس في پنجایا\_رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سے بروایت حفرت علی حفرت بال حفرت

صدیق صرت سلمان رضی اللہ ہم ہے جواذ کار آئے ہیں ہم وہ بھی کہتے ہیں اور جوقوم شی رائج ہیں ان کے ستحنات ہے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں۔ بعض ذکر دو ملتی ہیں۔

(۱) دہانہ قلب (دل کا وہ حصہ جو دائی جانب جھکا ہوا ہے اس کے سرے) ہے لا اللہ کہتے ہوئے باہر کی طرف یعنی داہنے شانہ کی طرف تھنی لاتے ہوئے بہ تصور کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوائے سب کو دل ہے نکال باہر کر دہا ہوں۔ داہنے شانے کی طور دائرہ لے جا کر سرکو یا تیں جانب تھما کر ذرااونچا کرکے الا اللہ کہتے ہوئے دل کے اوپر کے حصہ پرضرب لگاتے ہوئے بہ تصور کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے انوار شی ہاں کو شی ہے اس کو دل کے اوپر کے حصہ پرضرب لگاتے ہوئے بہ تصور کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے انوار دل کے مقام ہے دائیے فور کو دل میں با رہا ہوں۔ اللہ تعالی کے سوائے جو پھے دل میں باور دائرہ دل سے نکال دہا ہوں۔ لا اللہ کہہ کر دل کے مقام ہے دائیے کند ھے تک بطور دائرہ کے جب سرکو گھماتے ہیں تو تصور کرتے ہیں کہ حقی دل دیا۔ کہ جب دائے کند ھے ہے سر تک پہنچاتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ تھی کہ اللہ جب دائے کند ھے ہے جب دل پرضرب لگاتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کو دل میں بھا رہا جگہ دے دہا ہوں۔ کم از کم دیں حربہ اور زیادہ سو سے ہزار تک کرتے ہیں۔ دی مرجبہ لا اللہ الا اللہ کہنے کے بعد گیارہویں مرجبہ محمد المرسول کرتے ہیں۔ دی مرجبہ لا اللہ الا اللہ کہنے کے بعد گیارہویں مرجبہ محمد المرسول کا تے ہیں۔ دی مرجبہ لا اللہ الا اللہ کہنے کے بعد گیارہویں مرجبہ محمد المرسول کرتے ہیں۔ دی مرجبہ لا اللہ الا اللہ کہنے کے بعد گیارہویں مرجبہ محمد المرسول کا گیا ہیں۔

(۲) دل ك دہانے سے لا الله كہتے ہوئ دائے شانے تك كردن كو محما كر لاتے ہيں۔ دائے كندھے سے سركو كھما كركردن كو جھنكا دے كرآ داز كے ساتھ آ دازكو بلندكرك الا الله كى ضرب دل پر لگاتے ہيں تاكہ الا الله الا الله الا الله كى ضرب كرابطہ سے دونور ذكردل ميں جم جائے۔

(٣) لا الله كت موت آكسي بندندكري كلى ركيس جو كود يكف د كله بن آتا بده كونيس ب ك تصور كرماته الا الله كت موت آكسي بندكرليس اور نور الله ك ي شهريس (اس كى تعداد جي واى ب)

چاہے ذکر علی ہول یا مراقبہ علی سب علی ہول یا تجا ہوں ای تصور علی

ہیشہ رہا کریں کہ اللہ حاضر موجود ہے۔ ہیں اس کے حضور ہیں (سامنے) ہوں۔ وہ جھے
د کھے رہا ہے ہیں اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ ذکر ہیں جس کا ندکور ہورہا ہے اس کا
تصور رہے تصور حضوری (سامنے ہونے کا خیال) جب پختہ ہوجائے تو ذکر وشخل نتجہ لاتا
ہے واقعہ بہی ہے ایسا ذکر ذکر بھی ہے مراقبہ بھی ہے۔ فکر کے ساتھ ذکر ذکر کے ساتھ فکر
یہ دونوں لازم وطروم ہیں۔ بہی تصور کہی خیال (دُھن) ہر ذکر ہیں رہنا لازی ہے۔ اس
تصور ہے بھی خالی یا غافل نہ رہیں۔ یقین کے ساتھ جانیں کہ اللہ حاضر و ناظر اور ایسا
قریب ہے کہ شہرگ بھی نہیں۔ وہ شہرگ ہی قریب تر ہے جب تک اس تصور اور
ایسا کو پراگندہ خیالات خطرات سے بچائے دکھنا ضروری ہے۔ ان کے دور ہونے کے لئے
کو پراگندہ خیالات خطرات سے بچائے رکھنا ضروری ہے۔ ان کے دور ہونے کے لئے
بیرے التجاکر نی ضروری ہے۔ بیر کی طرف متوجہ ہونے توجہ کو لگائے دکھتے سے خطرات
بیرے التجاکر نی ضروری ہے۔ بیر کی طرف متوجہ ہونے توجہ کو لگائے دکھتے سے خطرات

(س) بعض دو طقی وہ ہیں جن میں سر کا سینہ و مقام دل سے گھمانا۔ گردن کا پھیرنا۔
بطور دائر ہ لا کر ضرب لگانا۔ ظاہر نہیں ہوتا۔ ربط لینی قول بلا الله الله الد الله کو ظاہر آ کہا اور
کیا نہیں جاتا۔ کوئی حرکت یا آ واز نہیں کی جاتی۔ ایسے ذکر کو خفی اور جس میں حرکت و
آ واز ہوتی ہے اس کو جل کہتے ہیں۔ جلی خفی ظاہری باطنی ہر ذکر میں ہوتا ہے۔ پاس
انفاس (آتے جاتے دم کی تگہبانی) کے ساتھ ہر حال میں ذکر کرتے رہیں تو جلد مقصود کو
پہنچ جاتے ہیں۔ فتا بقا کے اذکار نفی و اثبات میں لے آتے ہیں جن کو ذکر دوی بھی کہتے

یں۔ بعض اذکار اس طرح کئے جاتے ہیں۔ جیسے کہ لوہے کو دھو تکتے ہیں ان کو ذکر حدادی کہتے ہیں۔ ہر ذکر و حالت ذکر میں یہ تصور رہتا ہے کہ اللہ ہی بندگی کے لائق ہے۔ اللہ ہی ہے۔ وہی وجود۔ اس کے سوائے کوئی موجود نہیں۔ ربط جو پاس انفاس کے ساتھ ہواس میں زیادہ تا ثیر ہوتی ہے۔ نتیجہ جلد برآ عد ہوتا ہے معتی کے تصور کے لحاظ ہے۔

www.makeethetheof

(۲) ''ذكر فنا و بقا''جس كورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے امير الموشين على كرم الله وجهه بلال رضى الله عنه اور صحابه رضى الله عنهم كوتعليم كيا ہے سكھلايا ہے اس ذكر ميں الله وجهه بلال رضى الله عنه وقت بيٹے بين اى طرح بیٹے بيں۔ لا الله كہتے الله الله كہتے ہوئے سراونچا كر كے بين ہے داہنے كندھے تك لے جاكر كچھاوراونچا كركے الا الله كہتے ہوئے ہوئے لاكرول پرضرب لگاتے بيں۔

رابطہ کے ساتھ اپنے سر کوقبلہ کی طرف اٹھاتے ہیں۔ لا اللہ کہتے ہیں إلا الله مستحد من يا كاتے ہیں۔ کہتے ہوئے سر نيجا كر كے ول بر ضرب لگاتے ہیں۔

اشارہ - دہانہ قلب کی قلب (دل کے سرے دل کے مقام) کا پیچانا لازی وضروری ہے اس ہنر کی بنیاد قوم (صوفیاء) کی ڈالی ہوئی ہے ان ہی ہے یہ حاصل ہوتی ہے ۔ ہائیں پتان کے دو انگل نیچے ایک لوہوڑا صوبر کے جیسا یعنی تکون ہے۔ یہ جگہدہ ہے جس کے ساتھ روح حیوائی تعلق کی ہوئی ہے۔ روح انسانی کو حکماء نفس ناطقہ کہتے ہیں اور صوفیاء اس کو روح اعظم ۔ روح الروح کہتے ہیں یہ تق سجانۂ تعالیٰ کا فیض اور اس کے اوامر میں ہے ایک امر۔ اس کے شیون میں ہے ایک شان ہے۔ کمو غیر مخلوق (وہ پیدا کی ہوئی ہیں) ارواح جمادئ نباتی محوائی کا فیق ہیں۔ صوفیاء اور حیوائی کے انز ہاق (نبیت ہو جانے نکل جانے) کو موت کہتے ہیں۔ صوفیاء اور حیوائی کے انز ہاق (نبیت ہو جانے نکل جانے) کو موت کہتے ہیں۔ صوفیاء اور حیوائی کے انز ہاق (نبیت ہو جانے نکل جانے) کو موت کہتے ہیں۔ صوفیاء اور حیوائی کے انز ہاق (نبیت ہو جانے نکل جانے) کو موت کہتے ہیں۔ صوفیاء اور حیوائی کے انز ہاق (نبیت ہو جانے نکل جانے) کو موت کہتے ہیں۔ صوفیاء اور حیوائی کے انز ہاق (نبیت ہو جانے نکل جانے) کو موت کہتے ہیں۔ صوفیاء اور حیوائی کی این ہوئی ہیں۔

www.multitiliah.avg

فراتے ہیں کہ جب صوفی ذکر ہے فارغ ہوجائے تو مراقبہ میں ہوجائے۔ پاس انفاس کرے۔ دم کو آہتہ آہتہ چھوڑے جلدی جلدی نہ چھوڑے۔ ذکر کی کشرت یعنی اس کے زیادہ کرنے ہو ایک اور زیادہ پانچ سواور ہزار بھی بتلائی گئی ہے۔ ذکر چاہے وہ دوحلتی ہو یا کوئی اور بہرحال ذکر جس قدر نیادہ اور اس کے شرائط ولوازم کے ساتھ کیا جائے اور مقررہ عدد کے بعد مراقبہ و پاس انفاس میں رہیں تو مراد جلد حاصل ہو جاتی ہے یعنی ذکر ہاتھ آ جاتا ہے۔ جو ذکر بھی کریں اس کو جلدی جلدی کر کے ختم نہ کریں ۔ آہتہ آ ہت فوروفکر کے ساتھ ایک سوکیا ایک ہزارتک بھی کر سکتے ہیں تاکہ ذکر میں مشخولی کی صورت رہے تعداد ختم کرنے کا خیال نہ رہے۔ ذکر میں دو زانو چوزانو یعنی جیسے کہ التجیات میں بیٹھتے یا آ رام سے بیٹھتے خیال نہ رہے۔ ذکر میں دو زانو چوزانو یعنی جیسے کہ التجیات میں بیٹھتے یا آ رام سے بیٹھتے ہیں بیٹھ کے ہیں جو کیا جیس میں بیٹھتے یا آ رام سے بیٹھتے ہیں بیٹھ کے کہ التجیات میں بیٹھتے یا آ رام سے بیٹھتے ہیں بیٹھ کے کہ التجیات میں بیٹھتے یا آ رام سے بیٹھتے ہیں بیٹھ کے کہ کر کی خاص نشست اور وضع بھی ہوتی ہے۔

(۷) ذکرفنا و بقانی اثبات کا ایک طریقه به به که دامها زانو کمژار کھتے ہیں۔ بینه

كوقلب كى طرف برها كرميلى ضرب دل يرلكات ين-

(۸) ذکر فنا و بقاایک بیر بھی ہے کہ سر کے بل کھڑے ہوجاتے ہیں۔ دونوں زانو کو بڑھا کر سینہ کے نزویک لے جاتے ہیں۔ پہلی ضرب قبلہ کی طرف دوسری ضرب دل پر لگاتے ہیں۔ بیذ کر ابدالوں کا ہے۔

(۹) ذکر فناو بقا کا ایک طریقہ بیہے کہ سیدھے کھڑے ہوجاتے ہیں واپنے پاؤں کو آگے بڑھا کر جھک جاتے ہیں۔ای حالت میں ایک ضرب نچلے طرف ایک ضرب دل پر لگاتے ہیں۔

(۱۰) ذکر فناو بقا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ واہنا قدم آگے برطا کر بلند آواز کے ساتھ کہلی ضرب لگاتے ہیں پھر ایک قدم پیچے ہٹ کر دوسری ضرب دل پرلگاتے ہیں۔

(۱۱) ایک طریقه فنا و بقا کابیہ ہے کہ جار مصحف (قرآن شریف) کھولیں۔ ایک سیدھے جانب ایک بائیں جانب ایک گودشن ایک سانے رکھیں۔ پہلی ضرب دانی

www.iiakidhidi.org

جانب رکھے ہوئی قرآن پر دوسری ضرب بائیں جانب والے قرآن پر تیسری ضرب سائے والے قرآن پر گاتے ہیں۔اس ذکر سائے والے قرآن پر لگاتے ہیں۔اس ذکر شن تجلی قرآن پر لگاتے ہیں۔اس ذکر شن تجلی قرآن بر ہوتی ہے لیکن ذاکر کو ذکر ہی ہیں رہنا 'ذکر کرتے ہی رہنا چاہئے۔

(۱۲) ای ذکر فنا و بقا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک قرآن شریف کھول کر سائے رکھیں۔ایک ضرب قرآن شریف کو کر میں رب تعلی کی بھی ہے۔ ایک ضرب قرآن شریف پر دوسری ضرب دل پر لگائیں۔اس ذکر میں رب تعالی کی بچی ہوتی ہے۔

(۱۳) فکرفنا و بقا کا ایک طریقہ یہ جی ہے کہ ایک آنگیٹھی میں آگ جلائیں۔ان کو سات کے جلائیں۔ان کو سات کے میں گئی خرائے در کرنے در کی میں فرکر نے والے کے دل کے مرے پر انوار کے ظہور ہوتے ہیں۔

تشنیبہہ : تمام اذکار میں دل کی سوزش دل کی گن دل کی آگ شرط اور پوری لوج، پوراتعلق و لگاؤ مقصود کی طرف رہنا ضروری واہم ہے۔ ذکر میں جب ہوں تو دل میں مقصود کے سوائے کچھ بھی نہ آئے۔ اس کے حضور کے تصور کے سوائے کھی نہ رہے۔ ذکر کرنے والے کو شریعت میں جو کام منع ہیں ان سے بچنا۔ پر ہیز گاری اختیار کرنا لازی ہے۔ یہ ہوں تو دل کو وہ ذوق نصیب ہوتا ہے جس کو خیر کشر کہتے ہیں یعنی بہت ی خوبیاں ان جاتی ہیں جس میں پوری طہارت نفس اور توجہ ہوتو مقصود جلد ہاتھ آ جاتا ہے۔ کوئی شغل۔ کسب ہنر۔ پیشر کسی کا ہو جا ہے وہ سلطنت ہو یا حکومت امارت ہو یا قضائت میا تا دراعت دری ہو یا تدریس (پڑھنا) یا اور کوئی کام ذکر کرنے والے کو تصان نہیں دیتا بلکہ اس کا کام ہر طرح سے بنتا جاتا ہے۔

(۱۴) ایک طریقه ذکر فنا و بقا کا بیه ہے کہ چت لیٹ جائیں۔ نیپلی ضرب بائیں جانب دوسری ضرب دانی جانب لگائیں۔

(۱۵) ایک ذکر نقشبندی ہے۔ وہ یہ کہ خیال چہرہ پر رکھیں۔ سینہ کواس کا محل تصور کریں اس تصور و خیال میں پہلی ضرب میں سر کواوپر کی طرف اٹھا کیں دوسری ضرب میں مچلی طرف لاکیں۔ سر کو اٹھاتے نیچے کرتے ہوئے اپنے آپ کو فانی حق کو باقی

www.maktabah.org

جانس-

(۱۲) ایک طریقہ ذکر فنا و بقاکا یہ ہے کہ بیٹھ جا کیں۔ داہنے ہاتھ سے داہنے پاؤں کا اور باکیں ہاتھ سے باکیں پاؤں کا اگوٹھا پکڑے رہیں۔ اچھل کراپی بیٹھک کے دائی جانب ربط کے ساتھ پہلی ضرب لگاکیں۔ پھر اچھل کر باکیں جانب ربط کے ساتھ دوسری ضرب لگاکیں۔ پھر اچھل کراپی جگہ آ جاکیں۔ آگ کی طرف اچھل کر ضرب لگاکیں۔ پھر اچھل کراپی جگہ آ جاکیں ضرب لگاکیں۔

(۱۷) ایک ذکرفناد بھا کا اس طرح بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ التیات پڑھتے ہوئے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ ربط کے ساتھ پہلی ضرب دائی جانب دوسری ضرب باکیں جانب۔ تیسری ضرب دل پر لگاتے ہیں۔ اس ذکر کو سر رکنی کہتے ہیں۔

(۱۸) ایک ذکر فتا و بقا کا یہ ہے کہ پہلی ضرب دائی جانب دوسری ضرب باکیں جانب دوسری ضرب باکیں جانب تیسری ضرب دل پڑچھی سامنے لگاتے ہیں۔اس کوذکر چارد کی کہتے ہیں۔

(۱۹) ایک ذکر فنا و بقا کا یہ ہے کہ پہلی ضرب دائی جانب۔ دوسری ضرب بائیں جانب۔ تیسری ضرب بائیں جانب۔ تیسری ضرب سامنے پانچویں جانب۔ تیسری ضرب سامنے پانچویں ضرب لگاتے ہوئے سر جمکا دیتے ہیں۔ اس کوذکر نے اگی کہتے ہیں۔

(۲۰) ذکرفناد بقا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پاٹچوں انگلیوں کو ملا دیتے ہیں۔ایک دفعہ پیٹانی پر دوسری دفعہ دائے کندھے پر تیسری دفعہ دل پر رکھتے ہیں۔اس کوذکر محبوبی کہتے ہیں۔رابطہ وضرب طحوظ رکھتے ہیں۔

(٢١) ايك ذكروه بج جمل كوذكر جرئيل كيتم بين - بيذكر سمرور دبي كا ب - ين خالد رحمة الله عليه بين الله عليه بين كردوز انو بين جا كيل سينه كدر درانو بين جا كيل سينه كدر مياني حصه برنظر رب - لا الله كيتم بوئ كردن كودائي جانب او في كرك دا بين جانب كردن كلم كر خرب دا بين جانب كردن كلم كرضرب دا بين كا الله كيتم بوئ باكين جانب كردن كلم كرضرب لكا كين ما كرفن كيتم بين - اس ذكر كو يك ركن كيتم بين -

www.multabah.org

(۲۲) فركر ويل و جروتي يه ب كدول كى طرف كرون جمكاكي لا الله كبت موئ مقام ول على الله كبت مقام ول كى موف مقام ول كى طرف لا كلله كرالا الله كي ضرب لكاكين -

(۲۳) ذکر ابدال ای طرح کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو آگے اوپر کی طرف برخصائے ہیں۔ بوسے کہ کی چیز کو ہوا میں سے پکڑ رہے ہوں۔ پھر ہاتھ نیچ لاتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالی کا نور ہاتھ میں سے منہ میں ڈال رہے ہوں الا اللہ کی ضرب لگاتے ہوئے کھڑے ہوئے گھڑے ہیں۔ منہ میں ڈالنے کے تصور کے وقت بغل کی طرف نظر پر کھتے ہیں۔ منہ میں ڈال دینے کے بعد نظر کو اوپر کی جانب پھیر لیتے ہیں۔

(۱۳) ابدال کا ذکر ہے بھی ہے کہ نماز میں جس طرح بیٹے ہیں اس طرح بیٹے کے بعد داہنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ خود بھی اوپر کی طرف کا رخ کرتے ہیں۔ لا اللہ کہتے ہوئے سے اس کو بند کر لیے ہیں۔ بند کرتے ہوئے بی تصور کرتے ہیں کہ خدا کے سوائے ہو کہتے ہیں۔ کھنے کی باہر نکال رہے ہیں گہتے ہوئے۔ یہ بھتے ایسا دل سے باہر پھینک رہے ہیں۔ ان کو شی ش کرتے ہوئے الا کہتے ہوئے۔ یہ بھتے ایسا تصور کرتے ہیں کہ خدا کا نور پا رہے ہیں۔ اپ منہ میں ڈال رہے ہیں۔ جب ڈال لیا کے صور میں آتے ہیں تو ایک ضرب الا الله کی دل پر۔ ایک سانے۔ ایک ہا کیوں۔ کے ساتھ ایک دا کیں۔ پھر سینے پر لگاتے ہیں ہے بہت پرتا شیر ذکر ہے۔ یہ ذکر مداومت کے ساتھ کریں تو حضور وشہود حاصل ہو جاتا ہے۔ ابدال آتے اور ذکر کرنے والے کے ساتھ کریں تو حضور وشہود حاصل ہو جاتا ہے۔ ابدال آتے اور ذکر کرنے والے کے ساتھ ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔

اشمارہ: ہمیشہ ذکر میں رہیں۔ ذکر کرتے رہیں تیز ذکر کرنے والے میں ذکر اثر کرتا ہے ذکر کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ دل ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ خود بخود ذکر جاری رہتا ہے۔ ذکر کرنے والا۔ دل کے ذکر کی آ وازین پاتا ہے بلکہ جو بھی ذکر کرنے

www.mukiabah.evg

والے کے پاس بیٹے ہوئے ہو وہ بھی من لیتا ہے۔ دل کا ذکر جب استقامت پا جاتا ہے توروح بھی ذکر کرنے لگ جاتی ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں کہ ذکر اللمان لقلقتہ (زبان کا ذکر ایک رٹ ہے ذکر القلب وسوستہ (دل کا ذکر بار بارخود بخود خیال آنا ہے) ذکر الروح مشاہدة (روح کا ذکر حضوری سامنا پانا ہے)

(۲۵) فكر السّر معاينة (سركا ذكر عين بوجانا آئكمول عدد يكمنا ع) فكر الخفى مفائبة (هل كا ذكرائ آپ عائب اوراس عاضر اور حضورى بإنا

ے۔)ہرایک ذکر کے درجات و حالات ہیں جن کو ان کا الی بی جائے ہیں۔

(۲۲) ان بی اذکار ہیں ہے ایک ذکر آنا فیله و هو فی (ش اس ہیں وہ جھی ش)

ہے۔ آننا کہتے ہوئے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گردن کو گھما کر دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گردن کو گھما کر دل کی طرف الاتے ہیں۔ گردن جھکا دیے ہیں چر ہر اٹھا کر آسان کی طرف او نچا کر کے آننا فیله کہتے ہیں۔ فورا ہی ہر نچا کر کے وَهُوَ فی کی ضرب دل پر لگاتے ہیں۔ ذکر کرتے ہوئے ذکر میں آننا من اهوی و من اهوی آننا کا تصور رکھیں۔ اگر چاہیں تو آننا فیله وَهُوَ فی کو لوٹالیں۔ ذکر آئنت آننا آئنت کو بھی ای طرح ہے کیا کرتے ہیں۔ ذکر الله گو و هُوَ آننا کو بھی ای طرح کرتے ہیں۔ بیشین ذکر الله ای ہیں اولیاء الله قدی ہر المحرح کرتے ہیں۔ بیروایت کو ای اللہ علیہ وآلہ وہ کم ہے آئے ہوئے اذکار ہیں ہے نہیں لیمی میں اگر متذکرہ صدر تین اذکار ہیں ہے نہیں لیمی تو دیاں بھی تو دیا بھی تو دہ بھی تو دہ بھی تو دہ بھی تو ای طرح کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں اگر متذکرہ صدر تین اذکار کو اددو ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں اگر متذکرہ صدر تین اذکار کو اددو ہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں ہوں تو ہوں 'کہاں بھی تو دہ بھی تو دہ بھی تو دہ بھی تو ای طرح کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں۔ کرت

(١٤) ايك ذكر هُوَ هُوَ (وى وه) كا بهى ب-اى ذكر كرف كاطريقه يه ب كردوزانويا چوزانويا چيے بيشے بيل آرام ہو بيش كرسانے رخ كركے مندافعاتے بيں-پيره كو بلند كركے هُوَ كَتِ بيں-دائى جانب رخ پير كر هُوَ كَتِ بيں-بائيں جانب رخ پيركر هُوَ كَتِ بِين اور هُوَ كَتِ بوئ ول يرضرب لگاتے بيں-

www.maltaibah.org

- (۱۸) ایک طریقدای ذکر کاریجی ہے کہ ھُو کہتے ہوئے سرکواٹھا کی آسان کی طرف نظر کریں۔ ھُو کہتے ہوئے دل برضرب لگا کیں۔
- (۲۹) ایک طریقہ کو کے ذکر کا یہ ہے کہ دم کو اندر لیتے ہوئے کو تے ہوئے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے در ایو کے در اور کے در ایو کی اور کے ہوتے ہیں جو شر کے اور ک
- (٣٠) ايك ذكريا هُو كابي م كريا هُو كم و داكس باكس آك يتي اور ينج ضرب لگاكس-
- (٣) ایک ذکر لَا هُوُ إِلَا هُوُ کَا جَمَّى ہے۔ لَا هُوَ کَمِتِ ہُوئَ مِر کُوا تُمَاتِ اور بِهِ

  جَمِّة بِّن کددل سے اللہ کے موائے سب کو نکال باہر کر رہا ہوں۔ پھر مرکو نیچا کر کے إلَّا

  هُوُ کی ضرب دل پر لگاتے اور بی تصور با عرصے بین کہ اللہ کو دل میں بٹھا رہا ہوں۔ جُلَّى

  ذات کے ذکر میں الف ولام کوگرا دیتے ہیں۔
- (۳۲) بعض ذکر روح کے کھولئے کے بیں جس کو کشف ارواح کہتے ہیں۔ ان اذکار کے کرنے ہے جوروح بھی جہاں کہیں بھی ہواس کا کشف ہوجاتا ہے ذکر کے لئے جس طرح بیٹھا کرتے ہیں۔ ای طرح بیٹھ جا کیں ''یا رب'' ایکس مرتبہ کہیں یا روح الروح کہتے ہوئے دل پر ضرب لگا کیں۔ چر سرکوانچا کر کے یا روح کہیں۔ مراقبہ میں ہوجا کیں۔
- (٣٣) ایک طریقہ یہ جی ہے کہ یا رَبُ اکیس مرتبہ کہیں ۔ یا روح کہتے ہوئے دل پر شرب لگا کیں ۔ یا روح یا روح یا روح الروح کہیں ۔ یا رب کی ضرب دل پر لگا کین مراقبہ یس آ جا کیں ۔ ایپ دل اپنی روح کو مطلوب کی طرف لگائے رکھیں دل و جان سے مقومہ ہو جا کیں تاکہ وہ طاہر ہو جائے ۔ جب طاہر ہو جائے تو روح سے جو جائیں موال کریں۔

www.multiabah.urg

(۳۲) ایک ذکرید کی م کرآ مان کی طرف رخ کر کے بیا دوج کہتے ہیں اور اے دل کی طرف رخ کر کے یا دوج الروج کہتے ہیں۔ مراقب ہوجاتے ہیں۔ (٣٥) بعض ذكر كشف تبور معرفت الل قبور كبلات بين سيذكراس لئے كے جاتے ال كرقيرين جو إلى كا حال معلوم كرين - نيك بخت عي يد بخت اس كےمعلوم كالع المراق المادة الما طرح میدذ کر بھی کیا جاتا ہے۔ بعضوں نے بتلایا ہے کہ مرید کو جاہئے کہ وہ میت کی قبر ك يرك يرايد بين جائ واقبرك - الركال عق ال كوقيرتك جان ك بھی ضرورت نہیں برقی وہ مرے ہونے کا حال جان جاتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے كال جال كبيل بحى موكال ب- جاب مين مويا تنباكي مين-(٣١) كثف قوركالك ذكراس طرح كياجاتا ع-قبر كزويك ميت كيد كمقام كى پائ ينه جاتے ہيں۔ يا نور كتي ہوئر او تجاكر كي آسان كى طرف بلندكرتے ہيں۔ پھريانوں كہتے ہوئے ول يرضرب لگاتے ہيں واكشف بى ( بھي كل ما كت ين ترى فرية بريكات بن-(٣٤) لعض ذكر اجابت ووحد ميت كى بخشش جائب كي بين وواس طرح

(٣٧) بھی دارا جابت وہوت میتی کی جانب یا اور دور کی جانب یا کہ اس کے جانب یا کرتے ہیں کہ دائیں جانب یا قرینب بائیں جانب یا قرینب کی جانب یا فرینب کی خرب کا منہ کی خرب کا ایک کی خرب کا ایک کی خرب کا ایک کا کر اور کا اور کا سان کی طرف رخ کر کے یا مُجینب کہتے ہوئے دوزانو پر گفرے ہوجاتے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پھر بنتے لا کر منہ پر پھیر لیتے ہیں۔ ای طرح ختم تک ول کو حضور کے ساتھ مقصود سے لگائے رکھتے ہیں جو بھیر لیتے ہیں۔ ای طرح ختم تک ول کو حضور کے ساتھ مقصود سے لگائے رکھتے ہیں جو بھی مقصود یا مراد ہودہ فر آ جاتی ہے۔

(٣٨) تعض شيرخ ناچ مريدون كوصرف يا مُحيط يا مُجيب كى اور بعض يا محيط يا رفيق كى بعض يا شفيق يا رفيق كى تلقين كى ج-

www.muktabah.org

جانب دومری ضرب با کیں جانب تیسری ضرب قبلہ کی جانب چؤھی ضرب آسان کی جانب لگا کیں۔
جانب لگا کیں ۔ ذکر جاری رکھیں ۔ ختم ذکر دبی کہتے ہوئے مراقب ہوجا کیں۔
(۴۰) ایک ذکر النور کا بھی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا نبور کہتے ہوئے دائی جانب ضرب لگاتے ہیں۔ یا نبود کہتے ہوئے با کیں جانب ضرب لگاتے ہیں۔ یا نبود کہتے ہوئے با کیں جانب ضرب لگاتے ہیں۔ یا دوز اس طریقے سے ذکر کریں تو انوار کھل جاتے ہیں۔ ہر دوز اس طریقے سے ذکر کریں تو انوار کھل جاتے ہیں۔

(۳) ایک ذکر اَلْحَقْ کا ہے اس کو سہ رکنی چار رکنی ذکر کی طرح کر سکتے ہیں۔ سہ رکنی میں تیسری دفعہ چار رکنی میں چوتھی دفعہ دل پر المحق کی ضرب لگاتے ہیں اس ذکر میں ذکر کرنے والے پر جلال کی ججلی ہوتی ہے۔ جو اس کو برداشت کر لیتا ہے تھم جاتا ، صابر رہ جاتا ہے تو بہت ساری مرادوں کے لائق ہوجاتا ہے۔ بہت بزرگ واعلیٰ چیزیں مطل جاتی و کھ جاتی ہیں۔ آخری ضرب میں حَقِیّ بھی کہ سکتے ہیں۔

(٣٢) ايك ذكر حق حقى كا بھى ہے۔ حق كہتے ہوئے دائى جانب ضرب لگاتے ہيں ، حق كہتے ہوئے بائيں جانب ضرب لگاتے ہيں۔ حقى كہتے ہوئے دل پر ضرب لگاتے ہيں۔

(۳۳) چند ذکر اردو میں بھی کئے جاتے ہیں۔''دوہ بی ہے'' کہتے ہوئے دانی جانب ''بھی ہے'' کہتے ہوئے بائیں جانب'''کیل ہے'' کہتے ہوئے دل پر ضرب لگاتے ہیں۔

(۳۴) بعض ذکر وہ ہیں جس ٹی چوزانو ہیٹھتے ہیں اس آس پر بھی ہیٹھتے ہیں جیسا کہ جوگی بیٹھتے ہیں جیسا کہ جوگی بیٹھا کرتے ہیں۔ آئکھیں کھلی رکھ کرآسان کی طرف نظر کر کے''وہ وہ ہی ہے'' ہزار مرتبہ دہراتے ہیں۔ آس ذکر ٹیں۔ ذکر کرنے والے پر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ گھر الٹ گیا ہو۔ جب ذکر کرنے سے تشہر جاتا ہے'رہ جاتا ہے'رہ جاتا ہے تو پھر اپنی اصلی حالت پرآجاتا ہے۔

(٢٥) چند مخصوص اذ كاريس سے ايك ذكر شخ كا بھى ہے۔ شخ كا نام ليا جائے مرو

www.mukiabah.org .

چرہ کو اٹھایا جائے۔ نیچے لا کر دل پرضرب لگائی جائے۔ یہ ذکر اصلی ہے جس قدر زیادہ کریں بہتر ہے۔ کا شنے والی تلوار زوداثر اور بہت بااثر ہے۔

(٣٦) کیمن ذکر امراض اسقام درد دکھ کے دورکرنے کے لئے کئے جاتے ہیں۔ دو زانو ہی خوزانو جس طرح بیٹیس۔ دائی جانب یا احد بائیں جانب یا صمد دل کی جانب یا پُکل جانب یا فرد۔ سراٹھا کرسرے اوپریا و تدکی ضرب لگا ئیں فرد کی جگہ و تدر اور و تدرکی جگہ فرد بھی کہ سکتے ہیں۔

(۷۷) حقائق کے کشف کا ذکر۔اس ذکر کے کرنے کا طریقہ بیہ کہ یا احد کہتے ہوئے سامنے اوپر کی طرف گردن اٹھائیں۔ یا صعد کہتے ہوئے دل پرضرب لگائیں

اگر جا ہیں تو دائی جانب بھی ضرب لگا سکتے ہیں۔

(۴۸) تجلیات کے بیجھنے کے اذکار میں سے ایک ذکر کاطریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز دیکھیں تو اس میں فکر کریں۔غور کرنے لگ جائیں یا رب فھم بی یا ھُو کہیں۔فکر کے ساتھ اس چیز میں آنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس چیز کی فہم دے دیتا ہے۔

(٣٩) ایک ذکر فنا بقا کا بھی ہے جو چلتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اگر جلد چل رہے ہول تو قدم اٹھاتے ہوئے لا الله الا الله کہتے جاتے ہیں۔ اگر آ ہت چل رہے ہیں تو وقار کے ساتھ سید ھے قدم کو اٹھاتے ہوئے لا بائیں قدم کو اٹھاتے ہوئے الله سیدھے قدم کو اٹھاتے ہوئے اِلّا بائیں قدم کو اٹھاتے ہوئے الله کہتے ہیں۔

(٥٠) ایک ذکر ہے جس کوعودج سموت (آسانوں پر پنچنا) کہتے ہیں۔ای

ذکر میں یا علی یا عالی یا رافع یا رفیع کہتے ہیں۔ (۵) ایک ذکروہ ہے جس کو کشف العرش واستویٰ (عرش اورعرش پر براجا) کہتے

(۵۱) ایک ذکر وہ ہے بس کو کشف العربی واستوی (عرب اورعوب پر براجا) ہے۔
ہیں۔اس کے کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ گرون اٹھا کرآ سان کی طرف رخ کر کے یَا مَنُ
استَقویٰ عَلَی الْعَرُشِ کہتے ہیں اور پھر سرکو یے کہ کرے علی العَرُش کی ضرب ول
پراگاتے ہیں۔ذکر جروتین کرومین میں جیسا کھے جو بتلا دیا گیاای طرح کرتے ہیں۔

www.manaanaan.com

(۵۲) ایک وہ ذکر ہے جس کو کشف ملکوت (عالم باطن عالم فرشتگان کا کھانا) کہتے ہیں۔اس ذکر میں روح کا کشف ہوتا ہے۔فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔اس کے کرنے کا طريقة يرب كدستو و كت موع باكي جانب قدُّوس كت موع داكي جانب قبله كى طرف رخ كر كرس اللهاك رَبُّ المُفَلَائِكَةُ اورول يروَالرُّوح كى ضرب لكات بين - ايك طريقة يرجى بي كدوا عن جانب سُبُوعٌ بالمين جانب قُدُوسَ كهدكر بائي كنده ع الطور حلقة وائي كنده كى طرف سركولات موك رَبُّ الْفلائِكَةُ اورول پر وَالنُّرون م كَا ضرب لگاتے إلى - بدذكر سركى عارركى دوملى سرطتى كروبين جروتین کے اذکار کی طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔خیال وتصور ہے بھی کیا جاتا ہے۔ (۵۳) بعض ذکروہ ہیں جوقد یم اردوالفاظ میں کئے جاتے ہیں۔ شخ الشائخ بابا فرید مجنج شکر اجودهنی قدس سره العزیز سے مروی ہیں۔ اکثر بزرگوں نے اس کی روایت کی ب-ای کے کرنے کے طریقے بتلائے ہیں۔روبقبلہ ہوکر بطور قاعدہ نماز پیٹھ جائیں۔ تزيمه مين أجالين - جهت ع -ست عارفع موكر دائين جانب "دينهان تون" باكين جانب "او بال تول "" أسان كى طرف" اونها تون" كى ضرب لكائين - برجكه وه ے کا تصور رکھیں لیکن ایبانہیں ہے جیسے ہم تم ہوتے ہیں اس میں مراقب ہو جا کیں۔ روایت کرتے ہیں کہ سلسلہ برسلسلہ میرؤ کر آیا ہے۔ بندگی شخ الاسلام خواجہ فرید الحق والدين بابا كنخ شكرقد سره بيذكر بهت كياكرت تھے۔

(۵۳) ایک ذکریا احدیا صمدیا فردیا و ترکا بھی ہے۔ اس کے کرنے کا طریقہ یہ بتالیا گیا ہے کہ پائیں آئیں کے کرنے کا طریقہ یہ بتالیا گیا ہے کہ پائیں آئیں گئی کرکندھے پر ڈال لیں دایاں قدم آگے بڑھا کیں یا احدیا احد یا احد جلد جلد کہیں دائیں جانب ضرب لگائیں۔ یا و تر با و تر جلد جلد کہیں بائیں جانب ضرب لگائیں۔ یا و تر یا و تر جلد جلد کہیں بائیں جانب ضرب لگائیں۔ یا و تر یا و تر جلد جلد کہیں بائیں جانب ضرب لگائیں۔ یہے کہ بھے و لیے رہ جائیں۔ والسلام

تنت ترجمة الرسالة www.mulatabah.org ترجمه یازده رسائل رسالهٔ هشتم

مراقبه

ازتعنيف

حضرت خواجه صدر الدين الوافع سيدمحمد سنى كيسودراز بنده نواز رحته الشعليه

2.7

مولانا مولوى قاضى احمر عبدالصمد صاحب فاروقى قادرى چشى قدى الشره

www.maktabah.org

www.multicloah.org

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ۔

اَلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَوٰةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وّ الله اَجْمَعِيْنَ (سب تعریف الله تعالی بی کے لئے ہے جو دونوں جہان کا پروردگار ہے۔ ڈرنے والوں احتیاط و پر چیز کرنے والوں کے لئے آخرت کی بہتری ہے۔ درود وسلام اس کے رسول پر کہ محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کی سب آل پر۔)

اما بعد (حمد ونعت کے بعد) یہ جاننا ضروری ہے کہ سالکِ طریقت پہلے جاہدہ اس کے بعد مراقبہ (ابتدائی کام ریاضت یعنی عبادت میں لگا تارکوشن اس کے بعد گہبانی کرنا ۔ گردن ڈال دینا ہے) پھر مشاہدہ (دیکھنا) اور مکاشفہ (کھلنا وجود وہی کا جاتے رہنا) اس رسالہ میں ہم مراقبہ لکھتے ہیں۔ لغت میں مراقبہ کے معنی اونٹ کی گردن پر سوار ہوکر دوست کی طرف جانا ہے۔ سلوک کی اصطلاح میں حضور دوست میں گردن ڈال دینا ہے۔ (محبوب معثوق ۔ مطلوب کے سامنے جھک جانا۔ اس میں منہک ہو جانا ہے) دوست کوآ تھوں میں رکھنا (معثوق کوآ تھوں میں بسالینا ہے) اس رسالہ میں چھتیں مراقبہ لکھے جا رہے ہیں تاکہ 'طالب' مقصود ومطلوب تک جلد اس رسالہ میں جھا ہے۔

(۱) مراقبه حضوریت: ایخ آپ کو بمیشه برحال میں برونت اس کے سامنے حاضر سمجھے۔ اس کو عین حاضر (موجودومشہود) پائے۔ الم یعلم بان الله یدی (کیاتم نہیں جانے کہ الله دیکھرہاہے) کی آیت کے لحاظ سے حاضر ناظر جانے۔ سنو۔ اس کا فرمان ہے کہ کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ پہنیں جانیا کہ اللہ تعالی

اس کود کھے رہا ہے۔ تی بات بی ہے کہ وہ عاضر (سائے موجود) ہے۔ دیکھ رہا ہے لیمی جو حرکت یا کام انسان کرتا ہے اس کو اللہ تعالی دیکھا ہے۔ بی وہ مراقبہ ہے کہ جس کی تعلیم اللہ تعالی نے جرئیل علیہ السلام کے ذرایعہ رسالت پناہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیث احسان لیمی ان تعبد الله کانك تراہ فان لم تكن تراہ فانه يراك صدیث احسان اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح خداتعالی کی عبادت کھے کہ جسے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ بیجانیں کہ آپ اس کونیس دیکھ رہے ہیں اتو بیجانیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے ) سے دی ہے۔ "حضوریت" بہی ہے" مراقبہ حضوریت" ای کو کہتے ہیں۔ "مراقبہ حضوریت" ای کو کہتے ہیں۔ "

(۲) مرافبه موجودیت: وه یه که بیشد بروت ای کودل ش رکه نا جیما که الله توالی کا فرمان م وهو الله فی السفوت و فی الارض (وبی الله م جوآ سانوں اور زمین میں م ) آسان کودل زمین کوجم تصور کرنا کینی بیجائیں که وه دل میں م دل جم میں م دی موجودیت م اس لئے اس کوموجودیت (یعنی بونے) کامراقب بھی کہتے ہیں۔

(٣) مراقبه قربیت: وه یه که بیشه برونت ای کوای نزدیک مجمنا اور رکار الله من حبل الورید لین نزدیک مجمنا اور رکار الله من حبل الورید لین نهم تم سے تهاری شرگ ہے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ "امیر المونین حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند نے اپ قول میں ای کا اشارہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انه مع کل شئی لا بمذایلة لین تحقیق کہ ضدا تعالی برچز کے سئی لا بمذایلة لین تحقیق کہ ضدا تعالی برچز کے ساتھ موجود ہے مگر اتصال کے ساتھ نہیں اور غیر ہے برشے کا مگر انفصال کے ساتھ نہیں میں کونزد کی کا مراقبہ کہتے ہیں۔

(٣) مراقبه معیت: وه یه که اس کو جیشه بروت این ساتھ جانیں۔الله تعالی فرماتا ہے که وَهُوَ مَعَكُمُ لِينَ وه تهارے ساتھ آيُدَمَا كُنْتُمُ لِينَ جهاں كيس بحى تم عول اس كي ساتھ وارى كا مراقبہ يك ہے آيت عن اى طرف موران كا مراقبہ يك ہے آيت عن اى طرف

WWW.millitelegith.uvg

اثاره کیا گیا ہے۔

(۵) مراقبه احاطت: وه یه که اس کوانی ذات پر اور تمام ذوات (جن فرات) پر محیط (اعاطه کیا ہوا۔ گھیرا ہوا) جانیں۔ چنانچ الله تعالی فرما تا ہے۔ وَالله مِن وَرَ آئِهِم مُحِینط (اور الله ان کوسب جانب سے ہر طرح سے گھیرے ہوئ ہے) لینی خدا تعالی ان میں ایسا شامل (ملا ہوا۔ سرایت کیا ہوا۔ اعاطہ کیا ہوا) ہے جسے کہ پائی کی خدا تعالی ان میں ایسا شامل (ملا ہوا۔ سرایت کیا ہوا۔ اعاطہ کیا ہوا) ہے جسے کہ پائی کی اعاطت کا ہوتا ای طرح جانیں بلکدای سے بھی سواجانیں۔

(۱) مراقبه افعال: وہ بیہ کہ جس کی چیز کواس کی حرکت اس کے کام کو اس میں اس کے گئے رہنے کو دیکھیں تو یہ بچھ لیس کہ اس فعل (کام وحرکت) کا خالتی (پیدا کرنے والا) اللہ تعالی ہے۔ مخلوق (خلق۔ جاندار) کونظر میں نہ لائیں لیمنی پیدا کئے گئے ہوئے پرنظر نہر کھیں۔خالق (پیدا کرنے والا جان عطا کرنے والا) پرنظر رکھیں ای کو "ہے" جانیں اور ظاہر ہے (کھلا اور موجود ہے) سمجھیں کہ اللہ تعالی والله خلقکم و ما تعملون (اور اللہ تعالی نے پیدا کیا تم کو اور جو کچھ کرتے ہولیمنی مملوں کو فرماتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالی نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہار فعل یعنی اور خوا می بیدا کیا۔ اس بناء پر ہرفعل میں اس کو کھلے طور سے یا ئیں اور ظاہر جانیں تا کہ ہوئے ہوئے ہوئے ہرفعل میں اس کو کھلے طور سے یا ئیں اور ظاہر جانیں تا کہ ہوئے ہوئے ہرفعل میں اس کو کھلے طور سے یا ئیں اور ظاہر جانیں تا کہ ہوئے ہوئے ہرفعل میں کام ہر حرکت کے پیچھے خدا ہی کا راز دکھلائی

(2) مراقبه صفات : وه یه که بمیشه اس کی بزرگی مین مشغول و متفزق (گے بوئے منہ کہ ڈو ہے ہوئے) ہوجا ئیں کہ وہ کریم ہے۔ ہر چیز کواپی نعمت پہنچا تا مرحمت ہے۔ ہر چیز کواپی نعمت پہنچا تا مرحمت کے سفتی رحمة و علماً یعنی ہر چیز اس کی رحمت اس کے علم کو بی سختی ہے اس کی رحمت کا اس کے علم تک پہنچنا ہی ہے گر اس کی رحمت اس کے علم کو بی سختی ہو جھ کو الله تعالی کے صفات و اوصاف میں رکھیں۔ ای کے صفات و اوصاف میں رکھیں۔ ای

www.maktabah.org

(9) مراقبه ذات: وه یہ کہ خود کو دائی آپ کو گم۔ مٹاہوا) کر کے اس کی لیگا نگی ( یکنائی۔ وحدت۔ دوئی) میں آجا ئیں اس کی لیگا نگی پیدا کر کے لیگا نگی میں آ جائیں لیخی ایک ہی کو شار میں لائیں کہ ''وہی'' ایک ہی ہے جائیں سب کو ناپید ( گم' نیست) (نہیں ہے) جائیں ایک جائیں ایک ہو کر رہیں۔ قل ھو الله احد (اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہ دیجئے کہ اللہ ایک و لیگانہ و کینا ہے) کی آیت شریفہ میں تو حید ذاتی کا اشارہ ہے۔

(۱۰) مراقبه سوی : (برابری) وہ یہ ہے کہ پروردگاری کے سارے علامات کو بلندتر مرتبہ میں لا میں عالم (دنیا جہاں) کو پت کردیں۔ نیچا دکھا میں مطلب یہ کہ غلبہ ربوبیت (الوہیت کا زوراور قوت) حاصل کریں۔ چنانچہ الله تعالی فرماتا ہے کہ سَنُویْهِمُ الیتُنَا فِی اللّافَاقِ (ہم وکھلاتے ہیں ان کونٹانیاں اپنی۔ آفاق لیعنی ملکوت میں) ہم اپنی نثانیاں بوری کرتے ہیں اور ان کو بالاتر مراتب لیعنی ملکوت اعلیٰ عنقریب دکھلاتے ہیں۔

ل ظاہرو بدا ہوتا ہوں ظاہرو پدا ہوں مجمع ہیں۔

ع قیامت کے دن ہروہ جیما کہ وگویدار ہے اس کواس کے دب یعنی تعاری سب کے دب کے پاس کے آئے گا

(۱۱) مراقبه شهود: وه يه به كه بروقت ال كوحاضر جانيس ليني يه كه وه بر دم بروقت "سامنے ب" "موجود ب" سجھتے رہيں يہ يقين ركيس كه اس كى الوہيت كى سارا عالم گوائى دے رہا ہے كه وئى شاہد ومشهود (ديكھا۔ دكھتا) ہے اى ميس متفزق ہو جائيں۔اى دُهن ميں لگ جائيں۔ لگهر ہيں۔

(۱۲) مراقبه وجود: يه جانا م كهوه برجگه م أَينَمَا تَوَلَّوا فَتَمَّ وجهه الله (جده به بواده الله كا وجهه به كالله (جده به بواده الله كا وجهه به كالله (جده به بواده الله كا وجهه به باك بين تم بود و بال الله كا ذات موجود ب اس من متغزق بوجا كين \_

(۱۳) مراقبه سرادق: وه یه به که دل پس ای کا تصور (خیال) لاتے دی اس میں اس کا تصور (خیال) لاتے دی اس بس اپ دل کولگائے رکھیں۔ جس رنگ پس بھی ہولیکن سونے کا رنگ (پیلا رنگ) بہتر ہے۔ یہ جانیں که دل کے اعد اس کے تغیر نے قرار پانے کی جگہ ہے۔ ای بس منہک متغزق ہوجا کیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ الم تر الی دبل کیف مدخلل (کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کہ اس نے سایہ کو کیما پھیلایا ہے) یعنی کیا آپنیں دیکھتے۔ اے جم صلی اللہ علیہ وآ لہ وکلم اپنے پروردگار کی طرف کہ وہ سایہ کوکس طرح دراز کرتا پھیلاتا ہے اس سے بیٹا بت ہوگیا کہ احتدادظل (سایہ کا بڑھنا۔ پھیلا) طرح دراز کرتا پھیلاتا ہے اس سے بیٹا بت ہوگیا کہ احتدادظل (سایہ کا بڑھنا۔ پھیلا) اس کا پردہ ہے (خیمہ ہے) وجود آ فاب ہے۔ جو مقصود ہے جس کی طلب ہے۔

(۱۳) مراقبه جمال: وه يه بكرخيال كواس ك دهور عن اس كى الأش من لكائ ركيس اى خيال من دوب جائيس اى دهن عن ريس كه فيامًا ان كان من مقربين فروح (يعني يه يحق ريس كه جوبي اس كمقريون (پاس والون) من عن ين وه داحت من ين يه يهل مراقبكا ايك بروء د

www.maletaloah.org

(١٢) مراقبه ارتسام: (مشش كرنا فسور كينينا) وه يه م كدان عاد مورون العني والعصر والضحى والليل والشمس كو كل الفاظ من خيال من معنى كرماته اداكرت رين -

(۱۷) مراقبه امانت: وویہ ہے کہ خود کواشن (انانت کا رکھے والا) اور جو کھے سائے ہاں کوامانت تصور کریں۔ یہ جائیں کہ یہ مقام شلیم ہے۔ خدائے تعالی فرماتا ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظُلُوماً جَهُولًا. (اور اٹھالیا اس کوانسان نے وہ ظالم اور جائل ہے) مطلب یہ کہ آ دی نے امانت کا بار اٹھالیا حالاتکہ وہ تادانی اور اندھرے میں ہے۔ اس نے نتائج (مرادیں مطالب انجام کار) وگواقب (پیچھے آ نے والی چیزوں باتوں) سے لا پرواہی پرتی ۔ لوازم واجبات امانت (امانت لینے سے کن کن شرائط کے ساتھ کیا کیا ضروری امور کرنے ہوں گے) کونظر میں ندلایا۔ اس طرف توجہ شرائط کے ساتھ کیا کیا ضروری امور کرنے والے پرنظر رکھی۔ جولا دویا کا والیا۔

(۱۸) مراقبه پیر: ده یہ کہ پرکی اطاعت کرے اس کی اتباع پروی ش آ جائے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مَنُ یُطِیعُ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ (جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی) قاضی عین القضاة رحمتہ الله علیہ کہتے ہیں کہ مریدے دل میں پیرخودکود کھتا ہے۔ مرید پیرے دل میں خداکود کھتا ہے۔

(۱۹) مراقبه مرأت (آئینه) : دویه م کرای خیال می اپناسیدهامضبوط رات رات دن دهوند مع رئی کر إنَّ رَبِی عَلَیٰ صِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (البسمیرا روددگارسد همضوط راست رج) سانی راه نمانی کری ای کویشی-

(۲۰) مراقبه اشیاء: (چزین) ده یدکرای خیال ش به جانین ای خیال کو پکائین که دی سب چیزون کا پیدا کرنے والا ہے۔ جو چھکرتا ہے وی کرتا ہے۔

(۱۱) مراقبه هویت: (ج پن- بوتا بن- وحدت) ده یه کدالله کی ذات کے سوائے جو بھی ہیں دہ وہ اللہ کی ذات کے سوائے جو بھی ہیں دہ کو ہیں (شخے والے کم ہونے والے ٹابود ہیں) جائیں۔ کونه وجوده (اس کی کا کات بی اس کا موتا بی ج۔ اس کا ہوتا بی اس کا وجود

MANUAL PROPERTY OF THE PARTY OF

ے) یکی اُی اُس اُم کامراقبے۔

(۲۲) مواقبه هيبت: وه يكول من اس خيال كو يما كين مخبراكي كردشر كم ميدان من سب كرسب بح ين اس كي بيت عدد ره بوخ الزد بوخ ين اس كي بيت عدد ره بوخ الزد بوخ ين الله (الله كالده) كا عمم بريثان باتھ باندھ بوخ كور بيل قضاء الله (الله كاراده) كا عمم بر طرح من برطرف چل رہا ہے۔ لِمَنُ الْمُلُك الْيَوْمَ لِلهِ الْوَاحِدِ اللهَ الْيَوْمَ لِلهِ الْوَاحِدِ اللهَ بَيْنَ الْمُلُك الْيَوْمَ لِلهِ الْوَاحِدِ اللهَ بَيْنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الوَاحِدِ اللهُ بَيْنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الوَاحِدِ اللهُ بَيْنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الوَاحِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

(٣٣) مراقبه وجهه الله: وه يه كن وجودكل ك تصور ك ساته- كُلُّ شَلِي الله وَجُهَة (بر يز بلاك بون والى ج-اس كى ذات كسوا) كوتليم كرليس يعنى سر جهكائي مانيس مطلب يه كدسب معرض بلاكت عن بيس (من منا جان والى جائي ) مرف وي باقى ربخ والا جائى كوجودكو بقام) عن خود ساس عن ودو بوجو كي ارت جائى اوراى اس عن ودو بوجائي اوراى كى ودره جائے .

(۳۴) مراقبه خاتم: وه يه كه بائين جانب جنت واكين جانب ووزخ مداوند تعالى كوحباب لين والا جانين ميراقبر نبين - پريشانى على بريشانى ع- تشويش عى تشويش على بات يهى ع-

(۲۵) مراقبه عرش: ده یه کهای آپ کواکل مقام انتهائی درجه پر عرش پر تشور کری مقام انتهائی درجه پر عرش پر تشور کری مقام انتهائی درجه پر عرش پر تین د تُم استوی عَلَی الْعَرُش (پر برا جاعرش پر) کویوں بھیں که ده جلدی کر دہا ہے تا کہ اس طرح مربح چوزانو بیٹے که ده فرما تا ہے کا ستوی هذا۔ (چوزانو ہوگیا اس طرح)

www.multiabah.org

(٢٦) مراقبه ورئ : وه يه به كه خود كومقام نسيان (بجول فراموثى) يمى كة وَ مَنْ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱۷) مراقبه محاسبه: وه یه که ای آپ کو جسّاباً یّسِیْراً (باریک جائج) کے مرتبہ میں رکھ رئیں۔ ضائت (قبولیت و کفالت) کے ساتھ کھڑے رئیں۔ فائل (۲۸) مراقبه صور و اشکال: وه یه که یکی صور تی ای طرح کی شکلیں وجود کے میدان میں آتی ہیں یکی سب کھ ہیں جائیں۔ اچھی طرح سے تعدیق کریں اس کی سچائی کو مائیں کہ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقُویْم (البحة پیدا کیا ہم نے انہان کو ایکی عاوف میں) جو کھے ہیں ہے۔ یکی صور تی شکلیں سب کھ ہیں جائیں۔ استغفر الله (پاه طلب کرتا ہوں پناه میں آتا ہوں الله کی) ایسام اقبر کرنا۔ گاہ کی ایسام اقبر کرنا۔ گاہ کی ایسام اقبر کرنا۔ گاہ کی ایسام اقبر کرنا۔

(۲۹) مراقبه كرام: وه يه عكه وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِي الدَمَ (البتر برك وى مراقبه مرك وى مرامت من اولادكو) كوتسور عن لاكي كداى في آدى كوبررگ دى بركرامت اى كخصوصيت ب-

(٣٠) مراقبه نزاهت: وه يه بكران كو پاك و فيكى كى تصوير بنائرين تاكه قدوس (پاك سے پاك) سے پوند پا جائيں - ايك موجائيں - ال جائيں ايك سے موجائيں تاكه ولا پاكى فيكى كى راه بتلائے ـ پاك و فيك كر دے ـ تزيم ہاتھ آ

(٣١) مراقبه خدا: وه يه كركى وجودكودل من موجود ندويكس مفت مويت كد لا الله الآهو (نبيس م كول بندگى كولائق مروه) م وه اس كام كوآكى لے جاتى م رقى ير بنجاتى م -

www.muktabah.org

(۳۳) مراقبه صمدیت: وه یه به که صدیت می صرف جولانی کریں (۳۳) دانتهائی به نیازی میں دوب جاکیں۔ پناه میں آ جاکیں۔ چھلانگ ماریں) که لا فصل ولا وصل ولا قرب ولا بعد (نه جدائی به نه ملاپ نه نزد کی به نه دوری) وی وه به اور به دوری

(۳۳) مراقبه عین : ده سے کراس کی ذات کا اپنی حقیقت بعر (اندرونی روشی بینائی) کود کیمنے والا بنائے رئیں۔ سرایا نظر بے رئیں۔ ناظر منظور نظر کو ایک جانیں۔

عبن رواقبه کثرت: وه بیر که اس تصور ش رئیں کہ جاتے ہیں۔ پڑتے ہیں اور میں اور کا سے نیادہ اس مواقبه کثرت و میں کہ اس کے اثر کوریکھیں بلکہ اس سے نیادہ اس کوریکھیں بلکہ اس سے نیادہ اس کوریکھیں۔ یہ بجیب با اثر مراقبہ ہے۔ کی کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اے محمد سینی۔ ایسے بی ای پر شم کردو۔ والسلام تمت الدستاله

www.malaabah.org

00

ترجمه یاز ده رسائل رسالهٔ تنم

## شرح بيت امير خسر ورحته الله عليه

ازتصنيف

حضرت قطب الاولياءامام الاصفيا خواجه صدر الدين ابوالفتح سبير محمر مسيلي

2.70

مولانا مولوى قاضى احمر عبد الصمد صاحب فاروقى قادرى چشى قدى اللدسره

www.makiabah.org

www.madeadada.arg

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

ندوریائے شہادت چون نہگ لا برآ روخو تیم فرض گردد نوح را در عین طوفائش (بب مبائے شہادت بالا نہاں) کا گری مرافاتا ہے فرن طیا المام کے لئے میں افغان بی تیم فرض مور در اللہ کے میں افغان بی تیم فرک ہوا ہے کہ مرافات کے دریا ہے مراد عالم شہادت ہے۔ بی کو عالم ملک اور عالم ناموت بھی کہتے۔ بی مانی ہوئی بات ہے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ضرور ہوا کرتا ہے۔ الی تصعة البطن (نو ۹ باطن تک) مفہوط قدم باطنی مراد ہے جواللہ تعالی کے کرم سلوک میں آ کر بھائی کے ساتھ البا من مفہوط قدم باطنی منز میں بڑھا تا ہے بھی ہاتا ہے تھا کہ ماتا ہے بھی وہ اس کا وجود ظاہر کی ظام نی جو کہ شہادت کا دریا کہا گیا ہے وہ اس کو فائی کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے اظات کو تبدیل کر شہادت کا دریا کہا گیا ہے وہ اس کو فائی کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے اظات کو تبدیل کر میں ہو جاتا ہے تو جبیب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وہ اس کے وجود کی کشتی خدامت (شرمندگی) صلالت علیہ وہ کہا ہے۔ تو بیا ہے۔ تو جبیب یعنی محمد میں آ جانے گر جانے ہے وہ جو کہ کشتی خدامت (شرمندگی) صلالت کہا ہے۔ تو بیا ہے۔ تو جبیب یعنی محمد میں آ جانے گر جانے ہے قائی۔ جس کی نے بیکا ہے۔ تو بیا کہا ہے۔ تو بیا کہا ہے۔ تو بیک کے تو دیس کی نے بیکا ہے۔ تو بیا کہا ہے۔ تو بیا ک

چون ترا از تو پاک بتاند دولت آن دولت است کار آن کار (جب تھ کو تھے پرے طورے لے بیں تو دولت وی ہے اور کام بھی وی کام ہے)

جب بدطے ہوجاتا ہے تو عالم ملکوت کہ عالم طاہر کا باطن ہے۔ طاہر ہوجاتا ہے تو لا ہوت کے وہ اسرار (راز) جس کا اشارہ نہنگ سے کیا گیا اس میں طاہر اور ظہور پذیر ہوجاتے ہیں۔ جیسا کہ دریا میں خوطہ لگانے والا۔ دریا سے سوتی نکال لاتا ہے۔ ای

www.makiabah.arg

طرح اس دریا کا جاننے والا اپنی مراد اپنے میں پا کر اچھی سرفرازی وکر بائی کیا کرتا ہے اس کو یگا نگی و اخلاص (دوئی' بے کھوٹ محبت) کے کانوں سے من لو\_

رسیم من بدریائے کہ موجش آ دمی خواراست نہ کشتی اندرال دریا نہ ملاح عجب کاراست (ش ایے دریا میں بھنج گیا جس کی اس دریا میں نہ کشتی ہے نہ کشتی کا کھنے موج آ دمی کو کھانے والی ہے۔ والا عجیب کام ہے اور عجیب بات ہے)

حق سجانہ تعالی کے کرم ہے جب سچا عاش ۔ صحیح طالب ، صحیح کی طلب ہے قدم آگے بڑھاتا ہے۔ لینی جب بیر چاہتا ہے کہ اس دریا ہیں " تیرے" پیرائی کرے تو اللہ تعالی کے دبد ہے کمال (عظمت کے چھا جانے ہے) اس کے دباؤ (غلبہ وزور) اللہ تعالی کے دبد ہے کمال (عظمت کے چھا جانے ہے) اس کے دباؤ (غلبہ وزور) ہے اس کے وجو دکی گئتی کے جوڑ جوڑ الگ ہو جاتے ہیں۔ صبوحی قدوی کی موجوں کے تجھیڑے گئے گئے ہیں۔ جس کی وہ تاب نہیں لاسکتا۔ جس کوطوفان کہا گیا ہے وہ ایک ظہور ہے۔ وہ ایک الی حجی ہی وہ تو نی مورک فی مورک کی میں گی) طمس فی طمس خلور ہے۔ وہ ایک الی حجی ہے۔ جس میں وہ تحو نی محو (گمی میں گمی) طمس فی طمس دنیا ہے جسیا کہ حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ المحادث اذا قدن بالقدیم لم یبق له اللہ (نو بیدا جب قد یم کے نزد کی و مقابل ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی وجود یا اس کا نقش نہیں باتی رہتا۔) المینی قد س سد ہ۔ وصدت کے دریا ہے کیا ہی اچھا موتی ہاتھ لا کر جان کا گوثوارہ بنائے ہوئے ہیں۔ ۔

عشق است ز عالم الهی معلوم کے نشد کماہی (عشق عالم الهی معلوم نہ ہوا) (عشق عالم الهی ہے ہو کہ وہ ہمعلوم نہ ہوا) ہر کس کہ رسید گشت خاموش وائکس کہ چشید گشت مدہوش (جو پہنچ گیا وہ بہوش ہو گیا جس نے چکھ لیا وہ بہوش ہو گیا) اللہ تعالیٰ کے کرم اور حبیب اللہ تحدر سول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں جب سالک واصل (خدا ہے ملا ہوا۔ خدا کا راستہ چلنے والا) اس مرتبہ اس رتبہ کو پہنچ میں جب سالک واصل (خدا ہے ملا ہوا۔ خدا کا راستہ چلنے والا) اس مرتبہ اس رتبہ کو پہنچ

جاتا ہےتو ''دربار خدائی'' سے عنایت آتی ہے جو سالک کی کشتی کو اخلاص کے جزیرے

www.mulaabah.org

مِن يَهْ إِدِينَ مِدِفِي مَقُعَدَ صِدُق عِنْدَ مَلَكِ مُقْتَدَر ( سِمَا لَى كَي بَيْهَك يرصاحب اقتدار باداثاه کے باس) کے جرہ بھلا کرمعثوتی ومجوبی کے لباس الانسان سری آنا سدّہ (انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز) جس کی تعریف کی گئ ہے۔مہر بانی و شفقت کی صفت میں لا کر سالک واصل کے وجود کو جو خاک ہے۔جس سے تیم مراد ہے۔لباس پہنا دی ہے۔محبولی کا تاج کس کا وصف محبهم و يحبونه (وه محبت كرتا ہان ہے وہ محبت کرتے ہیں اس سے) ہاں میں وہ موتی جس کی قیمت مظہرائی نہیں جاعتی جوڑ جما کر اولیای تحت قبائی لا یعرفهم غیری (میرےولی میری قبا کے یعجے ہیں میرے سوائے کوئی انہیں نہیں جانا) اس کے سر پر رکھتی ہے۔ عاشقی صادتی کی تباجس کوازل کے درزی نے فنانی اللہ کی تینجی سے کاٹ کر بقاباللہ کی سوئی شریعت کے دھا کے طریقت کے ٹائے عقیقت کے سنجاف سے سیا تھا۔ اس کو اخلاق محمدی صلی الله علیه وآله وسلم کے جواہر سے زر دوزی کے بعد ٹھیک ٹھاک کر کے خوشبو ے بیا کر عطریات ہے معطر کر کے پہنانے کے بعد وحدت کی براق پڑ خدائی کی باگ باتھ میں وے کر داربائی کی زین کے رکاب میں یاؤں رکھوا کر برابر کرا کے مراد کی لگام اکساری کا جا بک ہاتھ میں دے کرمعرفت توفیق الی کی چیز اس کے سر کے اور لہرا کر نتيب كى طرح إلى إلى (ميرى طرف آ -ميرى طرف آ) كتب موئ صديت كحل میں جو کہ بارگاہ الوہیت کے معثوقوں محبوبوں کا مقام سے اتار دیتی ہے۔ کشتی وصال بِ مثال میں بھلا کر انوار محمدی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں سے اس کے چبرے کو آرات کے وصال کے گانے گانے ولا ساز ہاتھ میں دے کر جلوہ دیتا ہے کہ الانسان سری وصل بی (انان مراراز جھے ل گیا) اس مقام میں پہننے کے بعد سالک دیکھتا ہے کہ حضرت سرور پیٹیبران۔امام واصلان۔سبمجوبوں معثوتوں کے سرتاج تخت نبوت پر جلوه آراء ہیں۔موتی نجھادر کررے ہیں۔ جواہر بھیررے ہیں۔ زبان مبارک سے جو کچھ فر مایا جا رہا ہے اس کو رشتہ جان میں مسلک کر لیتا ہے کیونکہ آپ كا فرمان م كه لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى

www.mukiabah.org

مرسل (میرااللہ کے ساتھ ایک وقت ہے جس میں کی فرشتہ کی جومقرب ہے کی نی و مرسل کی گنجائش ورسائی نہیں ہے) یہ بھی دیکھنا ہے کہ حضرت سرور اولیاءعلی مرتضی علیہ السلام كرم الله وجهه بهى اى مقام من خلافت كى كرى يرتشريف فرما بير- زبان سے موتی جھررے ہیں۔زبان مبارک عفرمارے ہیں۔لو کشف العظاء ما اددت يقيناً (اگريده الله جائ تو يقين مل كهاورزياده نه مو) بائ بائ يوره نيت نابود (مرمنا ہوا) جلا حمران (عاشق شیفته) نے کیا اچھا اشارہ کیا اور کیما بہتر اس کا نظارہ ہے۔اس کواستغراق (انہاک کے ساتھاس میں ڈوب کر) کے کانوں سے سنو۔ درمیان صد بزارال گریکے راشد وصال زندهٔ جادیدگشت اوگرچہ جرال شدچہ شد (الكول على اكر ايك كو وصال ميسر بوكيا تو وه بيشك كن زنده بوكيا جران بوكيا توكياتو كيابوا) ایک اور عاشق واصل نے کیسی اچھی نظر پیدا کی ہے اس کو بھی معرفت کے

وے آئینہ جمال شاہی کہ توئی بادشامی جمال کا آئینہ تو ہے) در خود بطلب ہرائیہ خوامی کہ لوکی

اے نیخ نامہ الی کہ لوکی (الله کے خط کا خلاصہ تو ہے بيرول زلة نيت انچه در عالم بست (جو کھ عالم میں ہوہ تھے ہا برنیں این آپ میں طلب کر جو کھ ہو ہے)

ال مقام مين مرور عالمين أمام الواصلين \_ رسول رب العالمين عليه الصلوة والسلام فرمات إلى -من رانى فقد راء الحق (جم في محكود يكاراس فحق كو ويكما)انا احمد بلاميم (شي وه الديول جي مي ميم تيل)

سبحان الله (پاک ذات الله) عاشق متلاء اصل متی کے لئے لازی ضروری بے کہ وہ اس مقام میں قرار لے لے منہر جائے۔ لینی بیدوہ مقام جو جع الجمع ہاں میں اپنا ٹھکانہ بنا لے وطن قرار دے لے کیونکہ یہاں طالب مطلوب مطلوب طالب ہو گیا ہے۔ اس لحاظ سے سالک واصل کے لئے تیم فرض ہو جاتا ہے۔ لین تجلیات انوار معثوتی محبوبی میں اگر چہوہ بظاہر خاکی ہے۔الله تعالی کے ساتھ باقی ہوکر

www.multiubah.org

ظہور کیا ہواہے۔ اس کے فیض نے اس کوسنوارا بنایا ہے اس میں رنگ مجردیا ہے۔ اس لئے اس حال میں اللہ تعالی کے ساتھ اپنے جمال میں اپنا جٹلا آپ ہونا پڑتا ہے۔ چنانچے حضرت جنیدرض اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ النھایت رجوع الی البدایت (انتہا ابتداکی طرف لوٹی ہے) کس نے کیاخوب کہا ہے۔۔

پاک ذات اللہ بے گئی تعریف ای کے لئے۔ اس مقام سے دور کون سا مقام بالا و برتر ہوسکتا ہے۔ انتہائی اعلیٰ مقام ہے۔ فافھم واغتنم (سجھ لے اور غنیمت جان لے) مَنُ ذَاق عَرَفَ مَنُ عَرَفَ وَصَلَ مَنُ وَصَلَ لَا يَرْجِعَ (جو چکھادہ جان گیا جو جان پیچان لیاوہ ل گیا جول گیا وہ والی تہیں آیا) ایک باضداد اوائے خدا کے ساتھ ہو کر اردو زبان میں کیا ایچھا دو جرہ کہا ہے۔ اس کو وصال کے کان سے ت

ہیرت ہیرت اے علی ہوں بکل کی ہیرا ۔ بولد جو پڑی سمندر ش کیوں ہیرے جائے
سیان اللہ (پاک ذات اللہ) یہ کیا جلوہ گری اور کیسی جلوہ گری کمال کے
ساتھ ہے۔ تیرے انتہائی کرم سے اور تیرے حبیب کی محبت کے طفیل میں یہ جلوہ وصال
گوہر مثال اس بساط پر انبساط کے ساتھ ہاتھ آ جائے۔ میسر کرا دیا جائے۔ بحرمت
محمد والله الا مجاد و تمّم بالخیر والصواب والیه المرجع والماب (محم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جید آل کے حرمت سے۔ فیر کے ساتھ خاتمہ ہواور
بہتری نصیب ہو۔ ای کی طرف لوٹنا اور وہی چنتی کی جگہ ہے۔ ای کی طرف

تَمَّتُ الرِّسَالَةُ وَالتَّرُجَمَةُ

744

www.midinbah.org

ترجمه یازوه رسائل رسالهٔ دہم

عاشِق رساله در بیان عشق

معنف

قطبالا قطاب حفزت سيد محمر حسيني خواجه كيسودراز بنده نواز رحمته الله عليه مترجمه

مولانا مولوى قاضى احرعبد الصمد صاحب فاروقى قادرى چشى قدس اللهره العزيز

www.madaadaah.arg



## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ۔

اکثر ایا ہوتا ہے کہ عاشق عشق کے دریا علی دویا ہوا رہتا اور ہوتا ہے۔اس ك باوجود بكى خودكو عاش نبيل جانا فشق سا الكاركن والا موتاب ببت مارى دفدريجي موتاب كم عشق الن سيد في نيز ص با يكرف لكمتا اور الني سطريدها كرتا ب نتین (ہر شے کا ضد ۔ توڑنے والا) کہ کرمحول (خبر) بے موضوع (مبتدا کے بغير) مراد ليما بح اليا بھي موتا ب كه عاشق يرعش غلبه كرتا بو وه معثوق كو بھي م كرديا باس عدوق كم موجاتا برايا بحى موتا بكرعاش معثوق كوبغل على واليهوع يوسر لين كرون على باته ذاليهوع بكي عشق ع فارغ نيل مو جاتا۔ اکثریہ بھی ہوتا ہے کہ بین وصال شی عشق کی لہریں زورے چلے لگتی ہیں۔وصال جنا زياده موتا جاتا جراى قدرعش اور شوق غالب أتا جاتا بي عشق برهنا جاتا ب جنا شندا پانی پیتاجاتا ہے بیاس اور برحتی جاتی ووگی ہوتی جاتی ہے۔ اکثر یہ جی ہوتا ے کہ جب عثق میں کی یاتا ہو اور زیادہ ہونے کے لئے روتا چیخا چلاتا ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معثوق عاشق اور عاشق معثوق ہوجاتا ہے۔لیکن سرافراز معثوق توجه و شوقی نہ ہونے سے اسے رو کھے بن سے کی مراد تک اس کو چینے نہیں دیتا۔ اکثر یہ بھی اوتا م كرعاش عثق كرياد على وَمَنْ مَثْلِي وَ رب العرش محبوبي (اوركون ب مح جیا اور عرش کا پروردگار برامعثوق ب) مرافعائے ہوئے رہتا ہے۔ ہوسکا ہے کہ معمولی آ دی بادشاہ کا عاشق ہو جائے اور سے بڑھ با کے کہ دنیا جہان کا بادشاہ میرا معثوق ب\_ بعض دفعہ رہ بھی ہوتا ہے کہ عاشق خود اینے اختیارے جدائی کو پند کر لیتا ب اور بعض دفور تو وصال بى برونے لكتا ب يعض دفعه عاشق معثوق كے شير سے

چل دیتا' مسافرت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ عاشق معثوق ایک ہی بستر میں ہوتے ہیں لیکن ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ باد جود اس کے بھی ایک ذوق میں ہاتھ ے اس کوخوب مضبوط بکڑا ہوا ہوتا ہے لیکن سب معلوم نہیں ہوتا۔ اگر معشوق عصد میں آ جائے تو عاشق کے لئے کیا تدبیر کرنی ضروری ہے۔ جب کہوہ کی بات ہے راضی نہیں ہوتا اور راضی تھا' نہ ہے۔ وہ بیر کہ عاشق کواپی آ تکھیں بند کر لینی جا بمیں اور ایے مخیلہ (قوت خیال \_ نام ایک قوت کا جو د ماغ میں ہوتی ہے) میں اس کی صورت کی تصویر بشمانی چاہے۔ اتناخیال باندھنا چاہے کہوہ جو تھ سے بیزار اور خفا تھاوہ اب رات دن تیرے پہلو میں تیرے ساتھ تیری مراد کے موافق ہے۔ کھے تھے کہ کام کس مدتک بھی گیا- یکی که انت مصیطر علیه ولیس هو مصیطر علیك (أو اس ير مهمان ے وہ تھ پرنگہبان نہیں ) بھی میہوتا ہے کہ عاشق معثوق کو گالیاں دیتا ہے۔ بکتا ہے برا بھلا کہتا ہے۔معثوق برزین گالیاں انتہائی برے کہنے کومزے لے کر چاہتا ہے کہ کم اور خوب کے۔ بیسب کھانتہائی محبت کی وجہ ہے کدوہ شاباشی دیتا ہے کہای کا جا ہوا اس کا چاہا ہوا ہے۔ بیدوہ کہتا ہے جو دوسرانہیں کہدسکتا اس کی وجوہات واسباب بہت ہیں۔عاشق کی یہی چیز دکھانے کی ہوتی ہے۔اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ معثوق کے احترام اس کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے وصال کا منتظر نہیں رہتا مگر وہ ہر دم ہر لحظہ اس كے لئے روئا جاتا ہے۔ ادب كا ياس ولحاظ اس كومقصود ے روئے ہوئے رہتا ہے۔ انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اکثر الیا بھی ہوتا ہے کہ اگر عاشق معثوق کے وصال النا عاما ہا ہو يكى اس كا عامنا اس كے لئے رد ( مجير ديا۔ نہ مانا) طرو (دور کرنا۔ بنکانا) کی وجہ بن جاتا ہے کھی ایا بھی ہوتا ہے کہ معثوق دو چزیں عاشق ك سامنے لاتا ہے جو اعتبار (امتحان كرنا۔ ايك كو دوسرے يرے قياس كرنا) ہوتے ہیں۔ اگر ایک اعتبار کی رعایت کرتا ہے تو دوسرے اعتبار کی وجہ سے پکڑ اجاتا ہے۔ دوس بے کواگر مدعی رکھتا ہے تو پہلے کی وجہ سے الزام دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اہلیس علیہ اللعدية اور آ دم عليه السلام كا واقعه ب\_ البيس كوفر مان ہوا كه آ دم كو تحدہ كر \_ البيس كے

www.multiabah.org

پیش نظر دو با تیں ہو گئیں وہ یہ کہ بجدہ کرے یا نہ کرے۔ اگر بجدہ کرتا ہوں تو کہیں پینہ پوچ بیٹے میں کہ تھے کو ہم سے محبت کا دعویٰ تھا۔ تیراعشق تیری محبت کیا ہوئی۔ وہ پہھ بھی نہ تھی اس لئے تو ہمارے سامنے غیر کو بجدہ کیا اس کے سامنے اپنی پیٹانی رگڑی۔ اگر نہیں کرتا ہوں تو یہ نہ کہیں کہ تو نے ہماری نافر مانی کی ہمارا تھم نہ مانا۔ اگر تھے میں ہماری دوئ محبت ہوتی تو ہمارا کہا ہوا کرتا۔ یہ حالت الی صورت عاشق کے لئے مشکل ترین ہوتی ہے۔

ا کشریب مجلی ہوتا ہے کہ عاشق ومعثوق میں جھگڑا۔ بحث یخت باتیں ہوتی ہیں برا بھلا کہنا سنا ہوتا ہے اور عاشق وصال میں ہوتا ہے۔ آ کیل میں اخلاص خصوصیت محبت ہوتی ہے۔ایک ایخ آپ کو دوسرے پر فدا کرتا ہے۔اس کے باو جود بھی ایک افاد بڑھ جاتی ہے لیکن ان دونوں میں دوئی محبت کا دعویٰ ایک ہونے کا ادعا ہوتا ہے۔ دائم الله (الله كافتم) البيس اتنى بريانى (دورى) بجومشرق كومغرب سے موتى ب بلكه اس سے بھی دور معثوق عاشق سے وصال ( طنے ایک ہونے ) کا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے لیکن عاشق اس کوظلم نہیں کہتا ظلم سے نبیس دیتا بلکہ بی کہتا ہے کہ ایسا بی ہونا تھا' ہوا۔ ہال معثوق سے بیضرور کہتا ہے کہ آپ نے وغدہ کیا' پورا نہ کیا۔ عاشق سوتا ہے تا کہ معثوق کے جمال کوخواب میں دیکھے معثوق اس پر راضی نہیں ہوتا' خواب من نہیں آتا۔اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ روتا ہے۔معثوق اس کے سے عشق و عاشقی کوکاٹ دیتا ہے۔ عاشق دن بھرسوتا ہے ساری رات سوتے گزار دیتا ہے۔ آ تکھ کھولنے کی فرصت نہیں یا تا اس کا دل ایک بات پر تھم رگیا۔ ایک خیال نے اس کو گھیرلیا۔ دماغ تر ہوگیا۔وہ سونے لگ گیا۔اگر ہلاؤ تو ہوشیار ہوتا ہے۔عاشق نہ کھاتا ہے نہ پیتا ے نہ قرارے رہتا ہے۔ کچھ کھالیتا۔ کچھ اوگھ لیتا ہوہ ایبا ہوتا ہے جیسا کہ کی توے ر داند عاشق جینے کو پند بھی کرتا ہے اور یک دم مرجانا بھی چاہتا ہے۔ عاشق بار ہونا عابتا ہے اور خود کو صحت مند \_ تدرست \_ توى بنائے ركھنا بھى عابتا ہے - يداميد ركھتا ے کہ میں اس کودوست رکھتا ہوں اس سے عبت کرتا ہوں تو اس کو جھ سے تنگ ہونے

کی وجہ نہیں۔ عاشق ہمیشہ جادہ ٹونے تعویز ظیتے ہیں مشغول رہتا ہے۔ عاشق معثوق کو گول ہے میل طاپ رعایت مروت کرتا ہے۔ ہرایک کے ساتھ ایک خصوصیت پیدا کرنا چاہتا ہے تا کہ وہ لوگ اس کو اپنا سمجھیں۔ رہنے وخوشی ہیں اس کا ساتھ دیں۔ عاشق معثوق کی گلی ہیں ہوئی چالیں چلنا ہے۔ مکر وحیلہ بہت کیا کرتا ہے۔ عاشق صلاح و تقویٰ اختیار کرتا ہے (نیک پر بیزگار بنا ہوار ہتا ہے) تا کہ معثوق اس سے نہ گھبرائے نیک اچھا بچھ کرتھوڑی دریے کے اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ عاشق بھی جھوٹ بھی جھوٹ بھی ایک اچھا ہے کہ محری کو جاتا ہے۔ اپنے عشق اپنے مر مشنے کو ذرایعہ بنایا ہوا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری مراد ہاتھ نہ آئے تو ابھی مرجاتا ہوں اس کے بغیر بی نہیں سکتا۔ ممکن ہے وہ سالہا سال تک جیتا رہے کیا کرے کہاں کے لئے کوئی تذہیر اس کے سوائے نہیں۔ عاشق اپنے کہ ویوانہ بنالیتا ہے۔ بلا ضرورت۔ معثوق کی گلی کے چکر کا نتا ہے اگر پوچھیں تو کہتا ہوں کہ ویوانہ ہوں گھوا کرتا ہوں۔ عاشق کی علامت میج سویرے آ ہ مجرنا۔ وحاڑیں مار مردونا۔ چیکے چیکے رونا 'آنو بہانا ہوا کرتا ہے۔ عاشق بھائی بند اور عزیزوں سے مارکر رونا۔ چیکے چیکے رونا 'آنو بہانا ہوا کرتا ہے۔ عاشق بھائی بند اور عزیزوں سے بیانہ ہوتا ہے کین معثوق کے راستہ اور اس سے معالمہ کرنے میں بیگانہ نہیں۔

عاشق عشق کی آگ ے ایمانیس جاتا کر راکہ ہو جائے۔ ہوا میں اڑ جائے بلکہ کلما نصبحت جلودھم بدللفہم جلودآ غیرھا (جب چڑیاں جل جاتی ہیں تو ہم دوسری کھال ے بدل دیتے ہیں) لین جاتا جاتا بنتا جاتا ہے۔۔

اے شخ میری از وصالت ی موزم وی موزم وی موزم وی موزم (اے شخ این سے ملنے کو نہ پوچھ جا ہوں جا ہوں جا ہوں)

عاشق میں کھڑے رہے۔ مخبرے رہے کی قوت نہیں رہتی۔ جیسے ہی عشق کا تیر لگتا ہے فورا کر پڑتا ہے۔ بیالی افقاد ہے جس میں کھڑے رہ نہیں سکتے۔ عاشق اندھا بہرا ہوتا ہے۔ ایک دین رکھتا۔ ایک فد جب پر چلتا ہے۔ اس کا دین و فد جب معثوق کا راستہ ہے۔ عاشق کے گال زرد (پیلے) 'چشم تر (آ تھے بہتی ہوئی) لب خنگ (ہونت سو کھے ہوئے) آ ہ سرد (شمنڈی سانسیں) سینہ گرم (گرم آ ہیں) ہوتے ہیں اس کا تن

www.mulanbah.evg

مو کا کا نا اس کا کھانا چیا بہت ہی تھوڑا۔عشق کے درد سے مرتا رہتا ہے۔ راستہ کے جانے والے یہ کہتے ہیں کہ افسوس یہ بیچار عشق سے پھل نہیں پاتا وا کدہ نہیں اٹھا تا۔ عاشق فاسق (بِ عَلَم نافر مان) نہیں ہوتا۔ اس کافسق معثوق کی نافر مانی ہے۔ عاشق كابل (ست) نبيس موتا۔ عاشق عالك اليهي عالى كا موتا ہے۔ عاشق بهت بى عافل ہوتا ہے۔ عاشق بے شرم بے تجاب ہوتا ہے۔ عاشق تنہائی اور گھر کے کی کونے میں رہا كرتا ہے۔ عاشق سر راہ اور بازار ميں بھي بيٹھتا ہے۔ عاشق جنگلوں بيابانوں غاروں ميں ر ہا کرتا ہے۔ ذبول (لاغری پڑمردگی) خول (گمنای) میں رہتا ہے۔ عاشق مرد با آبرو (باعزت مخض) ہوتا ہے۔ عاشق اپن عزت و آبرو کا پاس رکھتا ہے۔معثوق کے نہ ہونے کے باوجود معثوق سے مشغول ومتوجہ رہتا ہے۔ عاشق نسبت ونسب پر ناز کرتا ہے۔عاشق سویا ہوا اور اس کا ول معثوق کا نام لیتا رہتا ہے۔معثوق کا نام اتنی زور سے لیتا ہے کم مجلس کے سب حاضرین من لیتے ہیں۔عاشق بیچارہ ہرایک کے ساتھ عزت کے ساتھ بیش آتا ہے۔ عزت کرتا ہے اور بھی بری ثان کے ساتھ رہتا ہے کی کو پاس م کھنے نہیں دیتا۔ عاشق نے دو جگہ اپنا کمال دیکھا۔ قبریبیں سے سر نکالا معمولی آ دمی برے آدی یر - برامعمولی یر - بادشاہ غلام یر - بھٹی جلانے والا بادشاہ یر محمود ایازیر بھٹی جلانے والامحمود شاہ پر عاشق ہوا۔عشق اینے آپ میں ایک کشادگی (پھیلاؤ) وسعت ( گنجائش) رکھتا ہے۔ ایک گیندعاش کے ہاتھ میں دے دی گئے۔ یوں سمجھو کدوہ بہت ہی کم وزن بالکل سامنے ہے اس کا کوئی مدمقابل نہیں کہ گیند کومیدان سے لے جانے اور مقصود تک پہنچانے سے رو کے۔وہ شہبوار تنہا میدان میں اتر آتا ہے۔ گیند کھیلنا شروع کرتا ہے تو ہرطرف سے واہ واہ کی آ وازیں آئے لگتی ہیں۔ عاشق معثوق کے بغیر جی نہیں سکتا۔ وہ رہے یا اس کا خیال یا اس کی یادوہ عشق ہی سے غذالیتا ہے۔عشق اس میں اس سے کچھ باقی نہیں رہے دیتا'اس سے اس کو لے لیتا ہے۔ اس کو ایسا کہاں ماتا ہے۔اس کئے اپنے آپ کو دے دیتا ہے۔معثوق سے بھی یکی طریقہ برتا ہے۔نہ عاشق رہتا ہے نہ معثوق۔ دونوں ہی عشق کے حوصلہ (ہمت) میں مث مثا جاتے ایک

www.malaabah.org

جان ہوجاتے ہیں۔ حسن نے عشق پر سبقت پیش قدمی کی ہے۔ عشق ثابت قدمی کا دھوئی کہ اور کھتا ہے کہتا ہے کہ اگر ہیں نہ ہوتا تو تیری خریداری کون کرتا۔ حسن یہ جواب دیتا ہے کہ اگر ہیں نہ ہوتا تو تو کیسے انجرتا۔ عاشق باغوں اور جنگلوں ہیں جاتا ہے۔ درختوں کی بہاروں پھولوں کوکانٹوں ہیں دیکھتا ہے۔ جس کی کو عاشق دیکھتا ہے اس کو معثوق کہتا ہے۔ بادشاہ سلطنت کے تخت پر بیٹے ہوئے عدل و انصاف سے فیصلے کرتا ہے کی کوئل کراتا ہے۔ وزیرعزت کی مند پر بیٹھا ہوا کاروبار سلطنت چلاتا ہے۔ چوکیدار ہاتھ ہیں ڈیٹرا لئے دروازہ پر کھڑا ہے۔ رو کئے جانے و سیے سلطنت چلاتا ہے۔ چوکیدار ہاتھ ہیں ڈیٹرا لئے دروازہ پر کھڑا ہے۔ رو کئے جانے دینے کرتا معزت کی سرائے ہیں اجلاس پر بیٹھا ہوا مقد مات کی ساعت کرتا ہے۔ نقصان کی تلائی کرتا معزت کی سرائیں دیتا ہے۔ مدرس منتی سرینچ کئے ہوئے کتابوں مثلوں ہیں خور کرتا معزت کی سرائے ہیں ویا سے کہ کوئی اور ایسے ہی اور کرتے ہیں۔ قصاب کھال کھینچ گوشت کرتا ہے۔ فیصل کھینچ گوشت کرتا ہوا ہے کی ہوئے کام ہیں ہیں۔ عاشق کو دیکھو کہ وہ معثوق کے دروازہ پر برسرد کھا ہوا ہوا ہے۔

وز دور زمان ہر چہ شود کو شو کو زمانہ کے چکر سے جو پکھ بھی ہو ہو وز سود و زیان ہر چہ شود کو شو کو فائدہ نقصان جو پکھ بھی ہو ہو سو ہو در ہر دو جہاں ہر چہ شود کو شو کو (دونوں جہاں میں جو کھے بھی ہو ہو مشغول بحق باش ببر از دو کون (تی کے ماتھ مشغول اور دونوں جہاں سے الگ دو

عاش کواگر معثوق ہے ملنا مقصود ہوتو یہ کام ای کے جال ہے اور ای کے کام ہے کام ہے اور ای کے کام ہے نکاتا ہے۔ تم نے پڑھئی اور باوشاہ زادی کی حکایت ٹی ہوگ۔ عاش جیسا کہ معثوق کو ہنتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہے ویے ہی اس کوروتے ہوئے بھی دیکھنے کا خواہش مند رہتا ہے تاکہ اس کی آ تکھ ہے آ نبوگرتے ہوئے ناز ہے اس کو صاف کرتے ہوئے۔ چہرہ کی سرخی۔ گالوں کی تمتماہے کو دیکھے۔ یہ عاش کے عشق کے اور زیادہ ہونے کی وجہ ہو جاتے ہیں۔ عاش یہ چاہتا ہے کہ معثوق غصہ میں آ جائے بھر جائے۔

گال گلوچ پر آمادہ ہو جائے طعنہ دیے لگ جائے۔ عاشق کی بیتمنا ہوتی ہے کہ معشوق حن ك محوزے يرسوار موجائے۔ كر مل تير باندھ موئے باتھ مل نيزه كے ہوئے۔ سینہ کو ابھارے ہوئے ٹاز کا تیر چھوڑ کر اس کے دل کو دو تکڑے کر دے تو کیا مزہ ہو۔ عاشق گنا بھار کو ایسا معثوق درکار ہے جو اس کی گری ہوئی حالت میں اس کی درخواست پراس کا ہاتھ تھا ہے۔ عاشق ای آرزویس رہتا ہے کہ معثوق اس کے بینہ پر لات مارے۔ابیا ہونے کی دعا کیں کرتا ہے۔معثوق کہتا ہے کہ جتنا تو جھے کوعزیز رکھتا ہے میں تھ کواس سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اگر کی چول کی تی سے بھی تیرے سینہ پرخراش آ جائے تو میری آ تھوں میں ای چول کے کانٹوں کے زخم ہوں گے میں کیے تیرے بینہ پر لات مارسکتا ہوں۔عاشق ای آرزو میں مرجاتا ادرانی مراد کونہیں پہنچا۔ عاشق معثوق کے جو پہنچے برا ہوا ہوتا ہے وہ درحقیقت اپنے دل کے پیچے برا ہوا ے کہ وہ اس کے دل کو لے آیا وہ اپنے ول کے لئے اس کے چھے بھرتا ہے۔ اپنے ول كے لئے اس كا پيچھا كئے ہوئے ہے۔ مثل اگركوئى تمہارى تو بى كے اڑے تو تم اس كے چھے دوڑتے ہو۔ يہ تمہارا دوڑنا اپن ٹولی كے لئے ب ندكد ٹولي اڑا لينے والے ك لئے۔ عاشق معثوق کی ہاتیں منے کا دیما ہی مشاق ہوتا ہے جیسے کہ اس کے دیکھنے کا۔ آ تکھیں دیکھتی ہیں تو ول کوخر ہو جاتی ہے۔ وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ ای طرح کان سنتا ہے توبات کودل تک پہنچا دیتا ہے۔ ول عاشق ہوجاتا ہے۔ عاشق پورے طورے ایک ہی دفعه ملنا چاہتا ہے۔معثوق اگر اس کوفورا ایک ہی دفعہ میں اپنے آپ کودے دے تو وہ برداشت نہیں کرسکتا۔ اس لئے حکمت والامعثوق ایسے وقت میں الٹی اُو بی سریر اور بدلی مولی قباجم پر ہیں کرامن کی جگہ میں آ جاتا ہے آرام ے بے فکر رہتا ہے۔معثوق کی یہ مرضی نہیں ہوتی۔ عاشق اپی خواہش ومراد کے لئے شکرے کے جیا ہے۔ دوسری عجيب بات يد ب كشكره شكار كے لئے اڑتا ب محولا اس كو جھيث لے كر نكل جاتا ہے۔عاش سے اگر کوئی اس کے معثوق کے گھر کا پند لو چھے تو اگر وہ گھر مغرب میں ہو تو وہ مشرق کی طرف بتلا دیتا ہے۔ عاشق معثوق کی ایکی راز داری ٹزد کی پیدا کر لیتا

WWW.Madadibah.org

ہے۔ جس میں جدائی علیحدگی کا تصور اور ایسی صورت پیدائمیں ہو عتی معثوق چاہتا ہے کہ عاشق کو مصلحت کے لحاظ ہے ایک پیالہ غم و رنج کے خم سے پلائے۔ عاشق کو حاضر لائے اس میں حضوری پیدا کر کے اس سے منہ پلٹائے۔ جمال کی مجلی دوسروں پر ڈالے کچھ بھجھتے ہوئے کہ یہ کیسا عذاب ہے۔

ہر چہ خوا بی بکن اے دوست کمن یار دیگر۔ (اے دوست جو چاہئے کر مگر دوسرا دوست نہ بنا۔)

ایک تدبیر یہ بھی کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس سے باتیں کی جاتی ہیں۔ حالات و واقعات کے جاتے ہیں یہاں کی بات وہاں لگانی سکھلائی جاتی ہے۔عیب تکالنے کو کہا جاتا ہے۔وہ باتیں بھی اس کی کان تک پہنچائی جاتی ہیں جو دوسروں کے ساتھ کی گئیں۔ عاشق معثوق کے دوست کو دشمن سجھتا ہے۔ عاشق اس آرزو میں رہتا ہے کہ معثوق چند روز غصہ میں رہے۔ چند دن کے بعد میل ملاپ ہو جائے۔آپی میں صلح ہو جائے۔ عاشق وہم كا مارا ہوا۔ وہم ميں مبتلا وہمی شخص ہوتا ہے۔ عاشق جس كى كا مبتلا ہے جس میں مبتلا ہے وہ سوائے پریشانی کے اور کھے نہیں۔معددی خرابی بی خرابی ہے۔عاشق سے اگر بیسوال ہو کہ تو کس میں پھنسا ہوا ہے۔عشق بیار بیہودہ کام ہے تو عاشق یمی جواب دے گا کہ فلاں کی چال کا مارا ہوں۔ اس کی چال ڈھال پر مرمنا ہوا ہوں۔ بیچن سوائے برکار کام کے اور کیا ہے جو کہتے ہووہ ایسانہیں ہے بتاؤ کون ایسا ہے جو کی نہ کی چیز میں پھنما ہوانہ ہو۔ عاشق پر قدس کی صورت کا سامیہ پڑا۔ وہ اپنے آپ میں نہ رہا۔ آمدورفت کی اس کوخر ندرای -ایک خیال ره گیا صورت وجی ره گئے۔اس کو وہاں تک لے گیا۔ بداس وفت تک جان ہے جاتا نہیں جب تک جان تن ہے نہ لے جا کیں۔ بد

عاشق میدیقین کے ساتھ جانتا ہے کہ میرا دل جس کو چاہتا ہے وہ مجھ کو ضرور چاہتا ہے۔اس کے اٹکار میں بہت سارے اقرار ہیں۔اگر غصہ ہوتا ہے تو ملنے کا امیدوار کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے سلام علیک سے زیادہ معاملہ نہ تھا غصہ ختم ہوتے ہی

www.maktabab.org

ميل ملاپ پرآجائے گا۔ بيرتم وعادت جلي آئي ہے كه باتھ ملانے باتھ ياؤں چوہے بغل میں آنے کے سوا اور کھی نہیں۔ کم از کم زمین کو چوم لینا ہی اس غصہ کو شنڈ اکر دے گا\_میل ملاپ پر لے آئے گا۔ دوری نزد کی سے بدل جائے۔دوری سے زو کی میں آ جائے۔عاثق جیسا کہاہے آپ کودوست رکھتا ہے۔ کی کونبیں رکھتا۔عاشق خود پرست خودرائے خودین خودنما ہوتا ہے۔عاشق کے پروبال ایے ہیں (اس کی اڑان ایک ہے کہ وہ) ستاروں سے بھی آ گے نکل جاتا ہے اور ایما پڑم دہ دل ہے کہ زمین کے سات بال ك اندر چلا جاتا ہے۔ عاشق دوى كے ايے دريا ميں تيرتا ہے جس كا كنارہ نہيں د کھا۔ عاشق دریا سے دوئی تو کرتا ہے لیکن دریا کا دوست نہیں ہوتا۔ عاشق کی کے جال میں نہیں پھنتا۔ عاشق نفیحت کرتا ہے۔جب کہتا ہے تباہی کی کہتا ہے۔ عاشق نفیحت کر ك دل كو قابو ميس كر ليما ع ماشق نصيحت كرما بوتو بربنده كوبنده بناليما ع ماشق نھیجت کرتا ہے تو لوگوں کو زُلا دیتا ہے۔ عاشق نھیجت کرتا ہے تو سب کو ہنسا دیتا ہے۔ عاشق نفیحت کرتا ہے تو کچوں لفنگوں کے ول کولگتی ہے آ زادوں قلندروں کو پیند آتی ے۔ عاشق نفیحت کرتا ہے تو عابد و زاہد کو ہا نصیب کر دیتا ہے۔ عاشق نفیحت کرتا ہے تو عارف ومقرب کواینے آپ سے بھائی بندوں سے الگ کر دیتا ہے۔ عاشق نصیحت کرتا ہےتو مردہ کو زندہ کومردہ کرویتا ہے۔عاشق نصیحت کرتا ہےتو ساری دنیا اس برفدا مو جاتی ہے۔عاشق میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ عشق میل ملاپ محبت کا اظہار بھی کرتا ہے دوسرے کے لئے ملامت اٹھا تا ہے تا کہ معثوق کوطعنہ نددیا جائے۔وہ بی جی طابتا ہے کہ بیسب جان لیں کدای ایک ہی کو دل دیا ہے۔ معثوق کے دل میں اگر آ جائے کہ وہ کیسامخص ہے تو عاشق کے لئے سے مار ڈالنے والا زہر ہے۔ موسکتا اور اکثر الینا ہوتا بھی ہے کہ مالک اپنی باندی پر عاشق ہوجائے۔ یہ کوئی تعجب کی بات یا ندرت نہیں۔اس کوجس سے جا ہو بوچھلو۔جنہیں بوجے کو کہتے ہیں۔ انہیں یاؤں پڑنے کا علم دیتے ہیں۔ پانی کی مشک سب کے سامنے ڈلوانا عاشق سے روا نہیں رکھے۔ عاشق چور ہوتا ہے رات میں علمبانی کرنے والا ہوتا ہے۔ عاشق ونیا کا

طالب خواہشند دنیا کو چھوڑا ہوا بھی ہوتا ہے۔ عاشق کو خوبصورت خوب سرت ہونا چاہئے عاشق کوخوب بولنے والا۔ شیرین زبان ہونا جاہئے۔ عاشق چکنی چیڑی ہاتیں خوب كرتا ب\_ عاشق خدا كاشكر بجالاتا رہتا ہے۔ عاشق رنج وغم \_ دكھ \_ ورديس ب انتها صبر کرتا ہے۔ عاشق سلوک کے مقامات کوخوب مجھتا ہے۔ عاشق کہتا ہے کہ وہ مخض عشق میں سچانہیں جومعثوق کی جفا پر صبر نہ کرے اور ریجھی کہتا ہے کہ کسی کا صدق عشق ك مرتبه على تعليك نبيل موتا جب تك كدمعثوق كظلم وستم وآزمائش على وه شكرنه كرے\_معثوق بيركہتا ہے كہ جواليا نہ ہو۔اس كا نام عاشقوں كى فہرست سے نكال ديا جاتا ہے۔اس کو جائے کہ وہ معثوق کی جفا اس کے جوروستم سے لذت لیا کرے تاکہ میدان عشق میں پورا ازے کی محقق کا کہنا ہے ۔ سیائی کی نکسال میں ایسے کے وجود كے نام كاسكه د هالانبيل جاتا۔ جس ميس معثوق كے ظلم وستم كاشعور ہو۔ احساس يايا جائے۔عشق نامور انسان قوم کے سردار ذی عزت مردکو۔ زمین پر پٹنے دیتا ہے ذکیل و خوار کر دیتا ہے۔معمولی آ دی کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب كدوه كى بلند واعلى مرتبدوالے كے عشق ميں پينس جائے۔وہ آ وارہ ہوجاتا ہے۔ جنگلوں بیابانوں میں بھکتا ہے۔وہ کیا ہوتا ہے اس کو کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں اس كے سواكوئي تدبير نبيل كر

من مات عشقا فلیمت فکذا لا خیر فی اموات غیر عشق (جو مرا عشق شی ایما مرا عشق کی موت کی موخر نیل بری بین)

عاشق بے نیاز بھی ہوتا ہے اور با نیاز بھی۔ عاشق چفلخور۔ نازنخ ب والا استخدال کے جیسا بھی ہوتا ہے۔ برایک آکھوں سے اشارہ کرنے والا ہوتا ہے۔ عاشق۔ دلال کے جیسا بھی ہوتا ہے۔ برایک سے ای صفت کے ساتھ معثوق کا بیان کرتا ہے جس سے دوایک کے دل میں طلب و خواہش اس کے دیکھنے پانے کا کھکا پید اہو جاتا ہے۔ عاشق یہ بھی کرتا ہے۔ اس کی آرزو یہ بھی ہوتی ہے کہ معشوق پریشان (آوارہ) اور فاحشہ ہوجائے۔ چند ہوا پرستوں شیل کا وہ بھی ہوتی ہے کہ معشوق پریشان (آوارہ) اور فاحشہ ہوجائے۔ چند ہوا پرستوں شیل کو وہ بھی کرتا ہے کہ معشوق پریشان (آوارہ) اور فاحشہ ہوجائے۔ چند ہوا پرستوں شیل کا وہ بھی کرتا ہے کہ معشوق پریشان (آوارہ) اور فاحشہ ہوجائے۔ چند ہوا پرستوں شیل کا وہ بھی کی کہ ایک رہے۔ اپنی مراد پوری ہوئے کے بعدوہ اس خواہش میں رہتا ہے کہ

www.makaabah.org

سب سے اول وہ رہے۔ ای میں وہ موت کا نوالہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کوئی راحت اپنے آپ من نہیں یا تا۔ عاشق کیلا لینی آپ اپنا جواب ہوتا ہے۔ عاشق اپنے جيمانييں ركھتا اس كاكوئي مثل و مانندو برابرنييں ہوتا۔ عاشق بھى بھى اپنے آپ كومت کے جیسا بنالیتا ہے۔معشوق پر ہاتھ چلا دیتا ہے۔وہ راضی رہے تو مرادل گئی اگر خفا ہو گیا تو دلواندوست ہونے كاعذر لئے ہوئے ہوتا ہے كہ ميں مست ہوں۔ جھ كوائي بى خر نہیں کہ کیا ہوں تو آپ کی کیا خریاؤں کیے جانوں کہ آپ کے ساتھ یہ بے ادبی ہوئی۔معثوق کے ماضے اس طرح ادب کے ساتھ بے حس وحرکت کھڑا رہتا ہے جیسے کہ کوئی پرنداس کے سر پر بیٹھا ہوا ہو۔ انتہائی قرار وسکون کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ای طرح سے کھڑا رہتا ہے جیسے کھڑا ہونا چاہے۔ عاشق مقام (قمار بازی جوئے بازی میں حصہ لینے والا۔) ہوتا ہے لیکن ہروقت اور جمیشہ دغا بازی کرتا ہے۔حیلہ باز دغا باز ہوتا ہے۔ اگر عاشق کومعشوق کے ساتھ جوا بازی لگانے کا موقعہ ل جائے تو نہایت زاکت کے ساتھ بنتے بولتے ' دھوکہ ولے جاتا اور بہترین دغا بازی کر جاتا ہے۔ جیت جاتا۔ بارجاتا ہے تاکہ ہر حالت سے ایک مزہ لے۔ جیت کے دھوکے میں رکھ کر اس کو الیا برادے کدوہ اپنی بار مان کراس کا بی ہوجائے۔ای سے ای کے ساتھ کھیلے۔ای ے وہی کھلے۔ عاشق بھیک ما تکنے کا پیشہ بھی اختیار کرتا ہے۔ وقت بے وقت جب جی میں آیامعثوق کے دروازہ پر جاتا۔ بھیک مالگا ہے بلند آواز سے اچھی لے میں اس کی تعریف وتوصیف اس کے لئے دعا کرتا ہے۔ دعائیہ جملے کہتا ہے۔ اگروہ پوچھ لے کہ تو کون ہے تو اپنا حال احوال کھ کرمطلب عرض کر دیتا ہے اگرتم نے ایسی بات کی ہوتو اس كى لذت ياؤك\_ عاشق تماشه بتاني شعبده وكهانے والا بھى موتا ہے۔ وه كھيل تماشے دکھلاتا ہے شعبرے کرتا ہے۔سباوگ اس کے دیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔وہ اس کوکرتے ہوئے اپن مراد و مقصود پرنظر جمائے رکھتا ہے تو اس کواپنی مراد کی خوشخری یا اشارہ اچھی طرح سے ہاتھ آجاتا ہے۔ عاشق معثوق کے سامنے اس مردہ کے جیسار بہتا م- جونہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔اپیا عاشق معثوق سے مقصد ومطلب

www.makiabah.org

نہیں پاتا بلکہ اس کا بی اس کے لئے ہو کررہ جاتا ہے۔ عاشق ظلم ڈھانے والا یخت روش عنت مزاج كا بھى موتا ہے بھى بھى تختى ظلم سے بھى كام بن جانے كى صورت مو جاتی ہے۔ عاشق معثوق کو ڈراتا بھی ہے۔اس سے کہتا ہے کہ اگر تو میرامقصود اورانہ كرے تو ميں تھے كو بدنام كر دوں گا۔ سر بازار رسواكر دوں گا۔ اس كے جواب ميں وہ فرماتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں کہ کوئی جھے کو برنام ورسوا کر سکے۔ تھے جسے کے کہنے ہے کھنیں ہوتا اگر ہم کہ دیں تو لوگ بچھ کو پھروں ڈھیلوں سے مارکر مارڈ الیں گے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ نام اڑ گمان ہی ہے راضی ہوجاتا ہے۔ای پرایسا تھہر جاتا ، قرار پاتا ہے جیسا کہاں سے محروم رہ گیا ہوا ہوتا ہے۔ بدوہ ہے جوعین وصال میں لذت وصال ع محروم ہوجاتا ہے۔ عاشق سب سے محتر ہوتا ہے تمہاری سمجھ میں پہیں آ سکتا۔ تمہارا ز ہن وہاں تک نہیں بھنج سکتا کہ عاشق معثوق سے ملنے کے لئے کیا کیا تدہیرین کیا کیا کھیل کیا کیا ڈھونگ مچاتا کیسی کئیاں ملاتا اور کیا کیا کرتا ہے سنووہ کھ کرتا ہے جو انتہائی سمجھدار انسانوں کے دل میں یا ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ بلکہ وہ عاجز آ جاتے ہیں۔اس کی معمولیٰ سب سے کمتر کیال میہ ہوتی ہے کہ وہ معثوق کی نظر میں خود کواپیا د کھلاتا ہے کہ اس کی کوئی غرض نہیں جس سے وہ مجھتا ہے کہ یہ بے غرض ماتا ہے اور چھ کہنے کا کوئی موقعہ نہیں۔ عجیب نادر حکایتیں ہی نہیں بلکہ دکھلاوے ہیں۔ ہارا ایمان ہے كررسول الشصلي الشدعليه وآله وسلم سارے انبياء وعليهم السلام عظمند اور سارے حکیموں سے مجھدار ہیں۔آپ نے کیا فرمایا اس کو مجھ لوآپ جیسے عقلند' مجت مند کو کیا دکھایا۔ وہ بھی جان لو۔ عاشق کی نظر میں معثوق کی رائتی (سیدھا ہونا) نہیں وہ اس میں كثرى (ٹير ها ہونا) ہى ياتا ہے\_معثوق كو اور معثوق كى معثوقيت كو ميرهى عال ك موائے مطلب نہیں کہ یہی اس کی جالیں ہیں۔وہ یہی کھیل کھیاتا ہے کسی بیچارے موزوں طبع نے اس بھید کواچھی طرح سے پا کرالفاظ میں ڈھال دیا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے۔ يركز نكار طره بمنجار بشكند تا بارعشق پشت خرد زار بشكند (معثوق بھی کی وضع ہے طرہ تبیں توڑا تاکیشق کے بوجھ سے عقل کی پیٹھ توڑو ہے)

عاشق کلاین کشادگ نہیں رکھتا۔ عاشق ایک ایک تھی میں آ پھنا ہے کہ حرکت کرنے طبنے کی بھی جہاں گنجائش نہیں یا تا۔ عاشق ابتدائی حال میں جو کھاس سے ہوسکتا ہے اس کی تدبیر کرنے سے بازنہیں رہتا۔ مقصود کے حاصل کرنے کی ہرصورت كرتاريتا ب ذراى بهى كى نيس كرتا -جب حاصل مونے طنے كى كى فتم كى اميد باقى نہیں رہتی اور بیرو کھتا ہے کہ مقصد نہیں مل سکتا تو دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اس ك سائة أتى ب\_اس كرسوااوركوئى صورت اس كونظر نبيل آتى \_وه جنگلول بهارون يابانوں ميں گھومتا'روتا' چلاتا' آوارہ ويريشان پھرتا ہے يا كى تجرہ عار ميں سب سے دوراینا چرہ سیاہ کر کے روتا چلاتا رہتا ہے۔ کی کا منہ دیکھنانہیں جاہتا۔ درد بڑھتا جاتا ہے۔ای جلن ای کڑھن میں گزارتارہتا ہے۔ یہی اس کی غذا ہو جاتی ہے۔ایک عاشق وہ ہوتا ہے جوطلب میں رنج و مشقت اٹھا کر راستہ طے کر کے بغل میں پہنچ گیا ہے وہ خوش بی خوش۔ دل اس کا باغ باغ ہے۔ جنگل باغ آج اس کی نظروں میں برابر ہیں۔ دونوں میں جدائی نہریں۔وہ کی والان یا جرہ یا تہہ خانے میں دروازہ بند کئے ہوئے آپل سل ملے ہوئے ایک ہو کر کیانیت کے ساتھ ہوں۔ رقب دلال کا پتدنہ ہوتو دنیا یں جو بھی ہو جائے اس کی پرواہ تہیں ہوتی۔ دونوں بے فکر رہتے ہیں۔ اگر حکیم ان دونوں میں عقلی جدائی ثابت کرنا جاہے تو اس کی بھی گنجائش نہیں۔ عاشق معشوق کوزیور لباس زينت چيک دمک مي و يکتا ہے تو آ تھوں ميں سرمه لگا جوا منه پر غازه ملا جوا یان کھایا ہرطرح کی سجاوٹ وسنگار میں و کیفنے کامتنی ہو جاتا ہے۔اس کے سوا جولیاس ہوتا ہے وہ اس کی برجنگی کو چھیاتا ہے۔ دونوں صورت میں اس کو دیکتا ہی رہتا ہے۔ عاشق بہت بنتا ہے۔اس كا بننا رونا اور رونا بننا ہوا كرتا ہے۔عاشق معثوق كولا يرواه شاندار بڑے مرتبے والا و کھنا جا ہتا ہے۔اپنے آپ کو عاجز ' روتا' گرا ہوا رکھنا مناسب جانتا ہے۔تم نے سنا ہوگا کہ حفزت بلال رضی اللہ عنہ نے حفزت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا كها\_وه يدكد آب آزاد يل-آزادى كى عزت كيا بال كوجائة يل بم غلام يل غلای کی ذات کو غلای کو جائے ہیں۔ آپ غلامی کیا ہے کیا جانیں۔ عاشق اس آرزو على مرتا ہے كر معثوق كے ساتھ ايك برتر يرسوئے۔ يہ بھی نہ موتواس كے زانو برانو رے۔اگراس کودور کروی تو دورے بی نظارہ کرتارے۔اگراس کو گرے تکال دیں تو دروازه بي يرره يزے \_ اگر دروازه ے بھي بزها دين تو اس کي كلي بي رے \_ اگريه بھی میسر نہ ہوتو اس کے شہر کا رہے والا ہو جائے۔ اگر شہر سے بھی نکال دیں تو جہاں کہیں بھی رہے معثوق کے شہری کی طرف رخ کے ہوئے رہے۔ اگر اس سے بھی روكيس تودل على ول عن اس كود يكمار باس كے خيال سے اس كوكون روك سكتا ہے۔ اس تمام گفتگو كا مطلب سي ب كمعثوق عاشق كيسوا اور عاشق معثوق كيسوانبيل ره سكا عاشق كے لئے دونوں عالتيں مبارك بي كدوه بھى وصال ميں بھى فراق ميں موتا ہے بہر دوصورت ترقی کرتا بی رہتا ہے۔ گھڑی دو گھڑی کے لئے کیول نہ ہو۔ یہاں عاشق کے لئے ایک مشکل ہےوہ یہ کمعثوق عاشق ہوجاتا ہے۔عاشق میں ہر ہوں ہر آرزو کے بہاؤ کو جو تھا اینے دباؤے دور کر دیا۔ عاشق میں اس کے رو کئے کی مجال و طافت نبیں اور بدای محمکن بھی نبیں۔ یہاں معاملہ اس نوبت تک بھنے جاتا ہے کہ اگر عاشق بھا گنا بھی جا ہو بھاگ نہیں سکا۔دل کی دنیا کومعثوق کا جمال گھرے ہوئے اس می از اموا ثال موتا ہا کے دم کے لئے بھی اس علیدہ یا جدا مونامکن نہیں۔ عاشق راگ را گی خوشتوائی گائے تان مارنے سے خالی نہیں ہوتا لظم ونثر سنتا اس کو یاد کر لیتا ہے اس کوایے وقت کا ورد بنائے ہوئے رہتا ہے۔ عاشق یہ بھی کیا کرتا ہے کہ وہ معثوق کی صورت کوایک کتاب عل اتارتا ہے اس کے شائل اس کی شکل کولکھتا ہے۔ اس کی تصویر بناتا ہے۔مٹی پھر لکڑی سونے جاندی سے صور تیں شکلیں بنا کر رات دن ال يرنظر عاع دمتا إلى عاية آب كوللى ديتا عدائق رات كوعزيز ركفتا ہاوراس سے اس لئے محبت كرتا ہے كہ وہ معثوق كى كك كے جيسى كالى ہے عاشق رات کواس لے عزیز رکھتا ہے کہ اس میں چھی چیز چھی ہوئی ملتی ہے۔ عاشق رات کو ال لے بھی دوست رکھا عزیز جانا ہے کہ دو کے درمیان جو کھے ہوتا ہے اس سے دونوں کو بھی کوئی شعور نیس موتا۔ ایک کا دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ موا۔ دونوں بھی نہیں

www.malaabab.org

جانتے۔ عاشق بمیشدایے پیند کے ہوئے ول کو بھلے لگے ہوئے گلہ کرتا رہتا ہے۔ عاشق نومسلم ہے جو کچھ کرتا ہے اس کے لئے ایک عذر رکھتا ہے کہ بیرسب کچھ نہ جانے ہے ہوا۔ نادانی ہوئی کہ وہ ابھی عشق کی راہ چلنی نہیں سکھا' دلداری کے مسائل کی تعلیم اس کونہیں ہوئی۔ ابھی بچہ ہے۔ نیانیا آیا ہوا ہے۔ جب بالغ ہوگا۔ مردوں کے حال میں پنچے گا تو سب کھ تھیک طور ہے کر لے گا۔ عاشق کی معشوق سے شادی بھی ہو جاتی ب چوٹے بڑے بزرگ ویز وی اقارب جانے نہ جانے والے سب جع ہوجاتے ہیں۔ ہرطرح سے ابورے اعزاز کے ساتھ اچھے کیڑے پہنا کرعطر وخوشبو پھولوں سے معطر کرے روشیٰ کر کے سارے حرکات وسکتات سے اس کوروک کر دلہن بنا کر لاتے اور عاشق کے بغل میں بھلا دیتے ہیں اور مزہ کی بات سے کہ سب خوشی کا اظہار کرتے تالیاں بجاتے۔ وصول پٹتے ہیں۔ گانا ہوتا ہے مبارک باد وی جاتی ہے۔ ساری چھاہٹ پردہ کورک کر کے اس کے سانے کردیے ہیں۔ آبا آبا ایا کون ہے۔ یہ کس كونفيب موتا ہے كى كے سننے ملى يھى آيا ہے۔ اے مير الله اے مير الله عاشق کی زندگی معثوق کے خیال سے ہوتی ہے اس کے سواوہ جی نہیں سکتا' عاشق مرتا ہے تو اس کا مرنا' در دُسوز کے سوانہیں ہوتا۔ ایک عاشق وہ ہوتا ہے جو''جمال مطلق ' يرمر منا ہوا ہوتا ہے لینی جہاں کہیں بھی خوبی خوبصورتی 'شوخی ٹاز زاکت باغ ' پھول جنگل شادابی صاف ہوا دیکتا ہے وہاں تھر جاتا ہے۔ غورے دیکھنے لگتا ہے ہر ایک سے ایک لذت ایک کیفیت ایک مرور یا تا ہے۔ ایک نی قوت اس میں آ جاتی ہے۔ چنانچنظر باز کہتے ہیں کہ ایک لحظہ میں چھ ماہ کی قوت پیدا کر لیتا ہے۔عشق جس کا بیشہ ہو وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے بلکہ عنفوان شباب میں ہوتا ہے۔اگر''عاشق'' بوڑھے کو دیکھوتوسمجھوکہاس نے عشق میں عاشتی میں بر حایا یایا ہے جوانوں کا استاد ہے۔ جوانوں بی میں ہے وہ بھی ہے۔ عاشق خوب ناچنا' خوب ہاتھ یاؤں پھٹنا ہے۔خوب گھومتا چکر

www.madaabah.org

كافا" آي كرتا ( گرم مُعندى سانسين بحرتا) سينه پيتا ہے۔ اس سے اس كوسكون وتسلى

علاج ہاتھ آتا ہے۔عاشق ساع کا جٹلااس پرمر منا ہوا ہوتا ہے۔عاشق ومعثوق میں اگر

مجه معاملہ قصہ چل رہا ہے تو عاشق ساع سنتا ہے۔ ساع عاشق کو تھیک تھاک درست کر دیتا ہے۔ عاشق کے لئے ماع ایسا ہے جیسے کہ جلے ہوئے کے لئے دوائی جوجلن کو دور كركے يوست (كھال) كو تھيك كروے يجھى وہ دن بھى ہوتا ہے كہ عاشق ومعثوق مين سلام و پيام جواب سوال نبين موتار آه و ناله كي شنواكي نبين موتى عاشق كي كمر ثوث جاتی ہے۔اگرمعثوق سہارا نہ دے تو وہ نوری جھک جائے۔ عاشق کی پیخواہش ہوتی ہے کہ معثوق بے ہوئی کی کوئی چیز استعال کرے تھوڑی در کے لئے بی خوثی ہے مت جھومتا آ جائے۔مکن ہے کہ ایک صورت میں کوئی بات س لے مطلب نکل آئے۔ عاشق بیرجا بتا ہے کہ معثوق اس کواس کے سامنے اس کوگالی دے برا بھلا کھے۔اس کے لئے تدبیری کرتا ہے تا کہ اس کا دل صبر کر سکے اس کی جان کوتیلی ال سکے۔عاشق ہونے کی دلیل'' دیکھنا ہے'' لوگ تجرب کی بناء پر سے کہتے ہیں کہ عاشق کے جم سے جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ معثوق کا نقش بناتا ہے۔ بدکیا ہے۔ یہی کہ عاشق معثوق کے ساتھ ایک ہو گیا ہے ایک خون ایک پوست ہو گیا ہے۔ اس کا نقش بن گیا۔ اس کا مطلب سے کہ میں فلاں ہوں۔ بام ے نام کو اتحاد ہوگیا۔ پورے طور ے ال گئے ایک ہو گئے ہیں خون سے خون گوشت سے گوشت ال گیا۔ دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ عاشق معثوق کے نام کو گنگناتا ہے۔ تال نر میں کہتا ہے۔ غزل تصیدہ لکھتا ہے۔ یہ بہت ہی اچھی مذہر ہے اس سے بہت سے معثوق اچھی طبیعت والے رام ہو گئے اور اس دام مين آ كے عاشق اينے آپ كومرده بناليتا وانت ير دانت داب ليتا وم روك ليتا ع روات عدا زمانا جا ما عاما علما على عد تك تعلق ركمتا عداد اس كدل میں اس کی گتنی جگہ ہے وہ اس کو کتنا جا ہتا ہے۔ اس کے مرنے سے کتنا رنجیدہ اور جینے ے کس قدرخوش ہوتا ہے اس کا مرنا اس کورنجیدہ عملین کرتا ہے یا نہیں۔ عاشق اپنے آپ کوز بردی بھار بناتا ہے تا کہ معثوق بھار بری کوآئے کیونکہ بیکہا گیا ہے کہ دوست كا و كيمنا بيار كے لئے شفائے مروہ علت (بياري) دوئ كى موتى ہے۔ عاشق اگر ملنے كا دروازه بندياتا بي صافرت اختيار كرليتا ب\_سفريس دروعش كم تونهيس موتاليكن

سفر ک مختیں تکالیف اس کا کچھ بدل ہو جاتی ہیں۔ اس کو ای درد وغم میں رہے نہیں دیس ۔ بہار کے موسم میں عاشق میں معثوق سے ملنے کا خیال زور پکڑ جاتا ہے۔روز بروز شوق برهتا جاتا ہے۔ بيقراري بے چيني حدے برھ جاتی ہے۔ موسم بهار ميں عاشق مت ود بوان متی میں چور بتا ہے۔ بادل چھائے ہوئے مول بارش مور بی مو تو اس میں بھی یہی صورت پیش آ جاتی ہے۔ ولولۂ جوش انتہائی صورت میں زور دکھا تا ہے۔عشق ان دوفصلوں میں انتہائی عروج کو پہنچ کر عاشق کو الٹ چھیر میں ڈال دیتا ہے۔عاشق محبت کے قص محبت کے نام بہت کہتا اور سنتا ہے۔عاشق اندھری راتوں یں ٹھیک ارادہ کر لیتا ہے۔ سیح بلند ہمتی سے چھے ہوئے مقامات اور کونوں میں جہال معثوق ہوتا ہے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور پینی جاتا ہے۔اس کا پہنچنا اپنی بلیت کو بدلے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ سینہ کے بل لیٹ جاتا ہے اور موری کے ذر لید اندر پہنے جاتا ب- کوڑا کرکٹ کانے کوسینداورسر پر لے لیتا ہوتا اندر داخل ہوتا ہے۔ اگر مقصود حاصل ہوگیا تو بڑا کام ہوگیا۔ اگر نہ ہوا تو ای راستہ سے باہر آتا ہے۔ بیک کام کے لائق ہے۔کیاغرض پوری ہوئی۔کیا نام ہوا۔لوگوں میں کیامشہور ہوا۔کیسا کام کیا۔کیا اس کا دوست اس کا ہوا ای میں رہتا ہے عشق کے جال کے لئے ایک ملواح (وہ پرندہ جس کو جال میں باندھ دیے ہیں تا کہ دوسرے پرندے اس کو دیکھ کر آ کیں اور گرفتار ہو جائیں) درکار ہوتا ہے۔ عاشق معثوق سے بار بار کہتا ہے کہ میں تیرا وفادار ہول۔ میرا حبنب ایاایائے ایرے مال باپ ایے ایے ہیں میرے باپ دادا یہ یہ تھے۔ میں کم عمر ہول بہت سے تو جوانوں سے بہتر و جالاک ہوں۔ خوش روش اور ڈیل ڈول کا اچھا ہوں۔عاشق معثوق جب آپس میں ال بیٹھتے ہیں تو عاشق معثوق سے کہتا ہے کہ تھوڑا سرمہ آ تھوں میں لگائے تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سلائی آ مھوں میں چھیری جائے اور میں بلک پر بلک رکھوں۔ تیری بات سے بیٹابت مواتو جھ برمرمنا ہوانہیں بلکہ میرے حسن وزیبائش پر تیری نظر ہے تو صورت پرست انسان

--

عاشق اینے آپ کوخود ہی تکلیف اورمحنت میں ڈالٹا ہے۔خود ہی سینہ پٹیتا ب قینی ہاتھ میں لے کرایے ہون کا فا ہے۔ اس سے ابوچیس کداس سے کیا حاصل تو جواب دیتا ہے کہ معثوق کا جلال غلبہ کیا ہوا ہے۔ زوروں پر ہے۔ جھ کواس کی تاب نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے میں والیس آؤں مجھ پر اس کی نظر شفقت ہو جائے۔ وہ رحم کروے۔ جھ کو جھ میں چھوڑ دے۔ عاشق کی امیدواری کی بنا پر اپنے کام کو کم نہیں كرتا\_اگراياكرے تواس مديث عادش ظاہر موجاتا ہے جواى كى مراد كے خلاف ہوجائے گا۔اگراس سے کوئی امیدر کھاتو وہ حسد وغیرت کم نہیں کرتا۔ عاشق کے لئے تخت جاب اندهیرا پرده مقصود ہے دور رکھنے والا مرتبہ ومنصب ہے۔ جاہے وہ بادشاہی ' پنیمبری مرشدی کیوں نہ ہو۔ یہ نینوں بھی سوز و درد میں جیتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ ا گرعشق بورے طورے زور کرے۔روک رکھنے کی طاقت ان میں نہ ہوتو دیوانہ کی طرح ایے مطلب کوظاہر کرتے ہیں۔ لیکن وہ اس طرح کہ خود اس طلب سے لذت نہیں ليتے۔ بيتنوں گروه عشق ہى جي ياعشق نے ان كوكھاليا ہے يا انہوں نے عشق كوكھاليا ہے۔ عزت وقار محکین ان کا نفتہ وقت ہوتا ہے۔ ان کے وجود کی بود عین شہور عشق ہے عاشق معثوق كوشرمندة ممنون منت محتاج ديكهنا جابتا ہے۔ عاشق شير مرد (بهادر) موتا ہے۔ عاشق شجاع (دلیر) عاشق این مطلب کا ہوتا ہے۔ عاشق کام کے تیجہ کونہیں وچا۔ عاشق کی کام کا انجام موچتا اس کی ہے میں رہتا ہے۔ عاشق جب بوڑ ھا ہوجاتا ب تو بہت ہی ول شکت رنجیدہ رہتا ہے۔عشق متعدی ہے لازی نہیں (ایک سے دوسرے تک پہنچا ہے ایک ہی پرتمام نہیں ہوتا) لیعنی دل ایک شخص کو عزیز رکھتا ہے لیتی اس کے ول کی طرف ایک رغبت و الثفات و توجہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے میک پڑتی ہے۔ بدائر کئے بغیر نہیں رہتی۔ انتہائی شوق ہے نیکوں کو جھے سے اور دیکھنے کا اور میرا شوق ان سے ملنے ان کود مکھنے کا ان سے بہت زیادہ ہے۔ اگر عشق کے راستہ میں سچائی كے ساتھ پہلا قدم پڑ جائے تو پہلے ہى قدم ميں معثوق پيثوائى واستقبال كے لئے آتا ے۔عاش جادو کیا ہوا جیما ہوتا ہے۔ جادو کیا ہوا وہی ہوتا ہے کہ جس کو اس کی گرفتاری

معلوم نه مور بد بات اس ير ظاهر نه مور عاشق جان باز (جان الرائے والا - جان ير كھيل جانے والا) ہوتا ہے۔ عاشق مرد بااختیار ہوتا ہے۔ عاشق برکام کا آدی ہوتا ہے۔ عاشق میں بدلہ کا ڈر بدنای رسوائی کا خوف نہیں ہوتا۔ عاشق مرکام سے گیا ہوا ہوتا ہے۔ عاشق کور باز ہوتا ہے۔ کور کودل کی ہوادیتا ہے۔ وہ معثوق کا نشان ہے وہ جانیا ہے يكى كے دل كى مواع أى ميل كون اڑر ماع أى تصور مين وہ يكيل كھياتا ہے كه دونوں کا یہ ایک امتیازی نشان ہے۔ کیا نہیں جانے کہ جو کور اڑتا ہے وہ میری جان میرانونا ہوا دل ہے۔ تونے پر یکو شے کھول دیے ہیں کیا عجب کہ ای اڑان میں بال ویر کھوکر کر بڑے۔ بھی ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ کور معثوق کی جیت پر اتر جاتا ہے۔ وہاں دانہ یانی عاصل کرنا جا ہے تو عاشق کو ایک موقعہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ وہ معثوق کے دروازہ پر کھڑے ہو کر چنا چلانا شروع کرتا ہے کہ میرا کبوتر یہاں آ گیا۔خدا کے لئے والی دے دو۔معثوق کی عادت جیسی کہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قتم مجھے معلوم نہیں۔ کبور کی پہاں گزر کیے ہو عمق ہے میرے گھرے اس کو کیا نسبت۔ آخرش دونوں میں کور کے لین دین کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بہر حال کی نہ کی بہانہ ے آتا جاتا 'بات چیت کاموقع مل جاتا ہے۔ سٹیاں بجانا۔ آئکھیں ملانا۔ گھاٹ لیما مچھوڑ دینا۔

ابتم بی دی کی او کو عشق بازی کے کیا کیا دی مراد ہوئے۔اے گر حینی! تم نے بہت کہا۔ا بقام روک لو۔ منہ زور گھوڑے کو بند کر لو۔ اس پر بات کو شم کر دو۔ عشق کی منتہا یہاں تک لے آتی ہے۔ عاشق راستہ چلنا نہیں جانتا عشق کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ عاشق کسی دین کی گرفت میں نہیں ہوتا۔ عاشق کو کسی سے خوف و امید نہیں ہوتی۔ عاشق جنت دوز ن سے نہیں ڈرتا۔ عاشق خدا کو نہیں پیچانتا۔ عاشق خود کو کھویا ہوا ہوتا ہے۔ بنت دوز ن سے نہیں ڈرتا۔ عاشق خدا کو نہیں پیچانتا۔ عاشق خود کو کھویا ہوا ہوتا ہے۔ اب تم مجھ لوکہ بقائے وجود کا اگر تصور کیا جا سکتا ہے تو یہ کہددد کہ بیا ایک وہم ہے۔۔ کے بود ما ز ما جدا مائدہ من و تو رفتہ و خدا مائدہ (ہم کب ہم سے جدا رہے تیں میں تو چل دیا خدا رہ گیا)

www.madlingital.org

www.malaabah.org

بر مان العاشِقين المعردف به قصّه جهار برادر ومشهور به شكارنامه

ازافادات

حضرت برهان الكاملين الواصلين سيد السادات ولى الاكبرالصادق ابوالفتح سيد محمد سيني كيسو وراز خواجه بنده نواز قدس اللدسره العزيز

9

شروح این مقاله منظاب از بزرگان سلف مترجمه

حضرت مولانا مولوى قاصني احمد عبد الصمد صاحب فاروقى قادرى چثتى قدس الشرمره

www.maltidudi.org

www.makiahah.org

## يربان العاشقين

از تعنیفات حفرت خواجه بنده نواز سیدالسادات سید محمد سینی گیسو وراز رحمة الله علیه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ۔

الحمد لله رب الغُلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله واله اجمعين قوله تعالىٰ : وَتِلُكَ الْاَمُقَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ .

بدائلہ ما چہار برادر بود یم از نہ دیہ۔ سہ جامہ نداشتند و کے برجنہ بود۔ آن
برادر بر بند درسے زرور آسین واشت۔ بہ بازار رفتیم تا بجبت شکار تیرو کمان برخریم۔
قضا رسید بر چہار کشتہ شدیم۔ بست و چہار زندہ برخاستیم۔ آنگاہ چہار کمان دیدیم سہ شکتہ و ناتھ بودند کے دوخانہ و دوگوشہ نداشت۔ آن برادر زردار بر بهند آن کمان بخانہ و بیگوشہ برخرید۔ تیرے کی بایست۔ چہار تیردیدیم شکتہ بودند و کے پرو پیکان نداشت۔ آن تیر بے پرو پیکان را برخرید کیم وبطلب صید برصح اشدیم چہار آ ہودیدیم سرمردہ بودند و کے جان نداشت۔ آن برادر زردار بر بهند کمان کش تیرانداز ازان کمان بخانہ و بیگوشہ آن تیر بے پرو پیکان را بران آ ہوے بے جان ذر۔ کمندے کی بایست تا صید را بران قراک بندیم۔ چہار کمند دیدیم سے بارہ پارہ پارہ و کے دو کرانہ و میانہ نداشت۔ صید را بدان فتر اک بندیم۔ چہار کمند دیدیم سے خانہ کی بایست کہ مقام کینم وصید را پختہ سازیم ۔ چہار کمند دیدیم سے دور کرانہ و میانہ نداشت۔ صید را بدان خانہ بے سقف و خانہ دیدیم سے در آن خانہ بے سقف و خانہ دیدیم سے در آن خانہ بے سقف و خانہ دیدیم سے در آن خانہ بے سقف و خانہ دیدیم سے در آن خانہ بے سقف و دیوار نہ داشت۔ در آن خانہ بے سقف و خانہ دیدیم سے در آن خانہ بے سقف و

www.madaabah.org

ب دیوار در آمدیم۔ برطاق بلند کہ بیج حیلہ دست نمی رسید مغاکے چہار گز زیر پائے
کندیدیم۔ دست بہ آن دیگ رسید چون شکار پختہ شد۔ شخصانہ بالائے خانہ فرود آمد کہ
بخش من بدہید کہ نصیبے مفروض دارم۔ برادر کامل کھمل در کمین نشستہ بود استخوان شکار را
زدیگ بر آور د برتارک مروے زد۔ درخت سخیدے از پاشنہ پائے او بیرون آمد۔ برسر
آن درخت زرد آلو رفتیم خربزہ کاشتہ بودند بہ فلاخن آب میدادند ازان درخت با ذنجان
فردو آورد یم وقلیہ زرد کے ساخیتم و بہ اہل دنیا گذاشتیم۔ چند ان خوردند کہ اماس شدند۔
پنداشتند کہ فربہ شدند بدد خانہ نتو انستند رفت و درنجاست خود ماندند و ماباً سانی از کید آن
خانہ بیرون شدیم و بر درخانہ بہ فقیم و بسفر روال شدیم۔ واولوالا لباب تعرف این حالات

تمام شد

#### أردوتر جمه

### شكارنام

ہم چار بھائی تھنو گاؤں کے۔ تین بھائی گیڑے ندر کھتے تھے ایک بھائی جو نگا تھا آسین میں اشرفی رکھتا تھا۔ ہم بازار میں آئے تاکہ شکار کے لئے تیرو کمان خرید لیں۔ قضا آئی اور ہم کشتہ ہو گئے۔ چار مقتول سے چوہیں زندہ ہوکرا تھے۔ ہم نے چار کمان دیکھے جن میں سے تین ٹوٹے ہوئے اور ناقص تھے۔ ایک کمان دو کونے اور دو خانے ندر کھتی تھی۔ ایک کمان کو خویدا تھا اور آسین میں اشرفی رکھتا تھا۔ اس کمان کو خریدا مجودو کونے اور دو خانے ندر کھتی تھی۔ ایک کمان کو خریدا کی میں وروکونے اور دو خانے ندر کھتی تھی۔ ایک کمان کو خریدا کی میں مجودو کونے اور دو خانے ندر کھتی تھی۔ ہم نے چار تیرد کیلے تین ٹوٹے ہوئے تھے اور ایک

روبیال ندر کھتا تھا۔اس بے پر اور بے بیان تیر کوخر بدا اور شکار کی تلاش میں جنگل کی طرف چل پڑے۔ ہم نے چار ہرن دیکھے تین مردہ تھے اور ایک جان ندر کھا تھا' اس اشر فی والے نظے بھائی نے کمان مھینجی اور تیر چلایا۔اس بے خانداور بے گوشد کمان سے اس بے پرو بے پیکان تیرے اس بے جان ہرن کو مارا۔ ایک کمند کی ضرورت ہوئی تا كه شكار كوفتر اك ميں باندھ ليں۔ ہم نے جار كمندد يكھے جن ميں سے تين يارہ يارہ شخ ایک کمندالی تھی جو دو کنارے اور درمیانی دھارا نہ رکھتی تھی۔اس بغیر کنارے اور بغیر وهارے کی کمندنے شکار کو باندھ لیا۔ ایک گھر کی ضرورت تھی جس میں تغیریں اس شکار کو یکا ئیں۔ ہم نے چار گھر دیکھے۔ تین ٹوٹے چھوٹے تھے ایک چھت اور دیوارین نہیں رکھتا تھا اس بے جھیت اور بے دیوار گھر میں اتر ہے۔ ایک دیگ دیکھی جو بہت ہی بلند طاق پرر کی تھی جس تک کی حلہ ہے بھی ہاتھ نہیں بھنے رہا تھا۔اس لئے ہم نے جارگز کا ایک گڑھا کھودا اس دیگ تک ہمارا ہاتھ بھنج گیا۔ جب دیگ پک گئ تو ایک مرداس گھر ك اوير سے ظاہر جوا اور كہا كەمير احصه جھ كودے دو۔ بس بھى ايك حصه ركھتا ہوں۔ وہ نظ بھائی جس کی آستین میں اشرفی تھی تیر چلانے والا جو گھات لگائے تاک میں بیٹھا تھا ایک ہڈی اس دیگ سے تکال کر اس کے سریر ماری۔ درخت سخبد لینی زرد آلو کا ورخت اس کی ایرای کے نیج سے نقل آیا۔اس درخت پر ہم گئے خربوزے کی کاشت ہو ربی تھی۔ گونیوں سے یانی دیا جا رہا تھا۔ آبیاری ہوربی تھی۔ اس درخت سے ہم نے بینگن توڑے اس کا ہم نے سالن رکایا اور دنیا والوں کے لئے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔وہ دنیا دار اتا کھائے کہ اماس کر گئے اور مجے کہ موٹے ہو گئے۔ وہ گھرے آسانی کے ماتھ باہر نیں آ کے تھے۔ اپن نجاست میں آپ رہ گئے۔ ہم آسانی کے ماتھ اس گھر كر ع بابرآ كئے گر كے دروازے ش مو كے اور سفر كوروانہ ہو گئے۔ ارباب تعرف ان حالات كو كھوليں\_ 2.3

شرح بربان العاشقين

شرح حضرت خواجه بنده نواز گیسو دراز قدس سره مترجمه مشرجه میراد

مولانا مولوى قاضى احمر عبدالصمد صاحب فاروقى قادرى چشتى

www.malaabab.org

www.unalaabah.arg

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ-

ابتدائے کن بنام کے در دو عالم کیست نیست کے در رو عالم کیست نیست کے (بات کی ابتداء ایک کے نام ہے دونوں جہاں ٹیں ایک کی ان کی نام کے دونوں جہاں ٹیں ایک کی ان کی دیار اور کیے و صفات او بسیار لیس فی الدار غیرہ دیار (وہ ایک ہے اس کی صفتیں بہت ہیں گھر میں اس کے سواکوئی براجا ہوائمیں)

ایها الاحباب هذا جواب ما قال (اے دوستو۔ جو کھ کہا اس کا ب

جواب لعنی شرح ہے)

''ہم چار بھائی تھے نو گاؤں کے۔' الله اعلم (الله جانا ہے)
اعقل ہے۔ نفس سے طبیعت ہے۔ بھولی لیمنی ہم چارارواح تھے۔ اسپلی روح ربانی۔
۲۔ دوسری روح حیوانی سے تیمری روح جمادی ہے۔ چوتی روح ملکوتی سائی (آسانی)
یہ چار بھائی نیلگوں پردہ افلاک (نیلی آسانوں کے پردہ) سے خاک آلود زمین (مئی
گردو غبار کی ہوئی زمین) پرآئے ایمبیطوا کا آمر ہونے (اتر جاو کا حکم ہونے) سے
معرفت صفات و محبت ذات احد پاک کے شکار کی طلب میں آسان سے زمین پرآ
گرے۔ قرب (نزد کی) سے بعد (دوری) میں پہنے گئے جمع (وحدت) سے تفرقہ
(کشرت) میں آگئے۔ کنت کنز آ مخفیا (میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا) کے راز سے
وقوف دیئے گئے۔ باخبر کئے گئے تو عشق کی تلوار سے معثوق کی عزت نے عاشقوں کو
شہید کر ڈالا تا کہ خزانہ لوٹ لیا جائے۔

"ہم بازار میں آئے تا کہ شکار کے لئے تیر و کمان خریدیں۔ قضا آئی اور ہم کشتہ ہو گئے۔ چار مقتول سے چوبیس زندہ ہو کر اٹھے۔" جو بی چورت کے سرے (نکڑ) پر قبضہ بے نیازی سے عقل مجازی (ظاہری سمجھ بوجھ) علم لا ینفع (علم بونغ فائدہ ندوے) کی طرح لنڈ ھادے گئے تو اس خاک سے ان کے بدن کیچڑ جیسے ہو گئے۔ جس سے آئینہ دل بنائے۔ پہلے مقتول سے چارفتم کی عقل لیمی "حی۔ غریزی۔ طبعی۔ حقیقی" دوسرے مقتول سے چارفتم کے آدی" کافر۔ مومن۔ فائق۔ منافق" تیسرے مقتول سے چارفتم کے آدی" پوتھ مقتول سے چار طبائع "بلغ ۔ موا۔ مٹی" چوتھ مقتول سے چار طبائع "بلغ ۔ مفرا۔ مودا۔ خون" بیدا ہوگئے۔ چار سے چوبیں زندہ ہوگئے۔

'' تین بھائی کپڑے نہ رکھتے تھے۔'' لینی حیوان۔ نبات۔ جماد کہ وہ کمال پانے کی استعداد کا لباس نہ رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ افراط (بڑھاؤ) تفریط کمال پانے کی استعداد کا لباس نہ رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ افراط (بڑھاؤ) تفریط (گھٹاؤ) اختلاف (فرق و تفاوت) میں تھے۔ تری۔ سردی۔ خطکی۔ گرمی کی کشاکش (لڑائی) آپس میں گھ جانے نے ان کو (دوگروہ) دو جماعت بنایا ہوا تھا۔ چاروں کے چاروں ایک بی دام (جال) میں پھنس گئے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہوہ آ سان سے زمین پر آگرے تھے۔ اب وہ زمین سے آسان پر جارہ ہیں۔

''ایک بھائی جو نگا تھا اور آسٹین میں اشرفی رکھتا تھا۔'' یعنی وہ بھائی جو انسان تھا غرور کے لباس اور شیطانی دھو کے سے بچا ہوا تھا۔ خالی تھا۔ ایمان کی نقلا اشرفی عنایت کی ہوئی آسٹین میں رکھتا تھا کیونکہ ''عنایت الازیست کفایت الابدیت۔'' (ابتدائی عنایت انتہا تک کائی ہے) ایک بجرد ( تنہا شدہ تجرید میں آیا ہوا) عارف مخلص ( کچی جان پیچان تھتی خلوص رکھے والا ) نے اوسط حال میں فاستقم کما امرت (جو تھم کیا گیا اس پر مضبوطی سے قائم رہ) کی ندائی۔لم یسرفوا ولم یقترو او کان بین ذالك قوام (فضول خرچی نہ کرو۔ ورمیانی راہ پر قائم رہو) کے خطاب کی اجابت کی لینی مانا۔ تبول کیا تولیس للانسان الاما سعی، (نہیں ہے کے خطاب کی اجابت کی لینی مانا۔ تبول کیا تولیس للانسان الاما سعی، (نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ کوشش کرے) کے لحاظ سے اجتہاد کرے (سوچ بچار محنت) میں دال وہا گیا۔

" ہم نے جار کمان ویکھے جن میں تین اُوٹے ہوئے اور ایک تاقص

تھی۔ ' لینی تین اعتاد کے قابل (لائق مجروسہ) نہ تھے۔ پہلی ناقص کمان دنیا کے لوگوں
کی رسم و عادت ( چلن طریقہ ) کہ ہر ایک اپ اپنے اندازے ہے کہ جو اندازے ہی

نہ تھے بنائے رکھتا تھا۔ جو قدرت عامیانہ (عام لوگوں کی طاقت وسکت ) کے جیسی ناقص
و بے بنیاد تھی۔ (ادھوری بغیر پایہ کے تھی) ناکارہ تھی۔ دوسری کمان تعصب (ب جا
جانب داری) اور ڈھکو سلے کی تھی جو اپنی سجھ اپنے خیال کی بناء پر گھڑی گئی تھی جسے کہ
بہتر (۷۲) ندا ہب اور فرقے کہ سب کے سب دوز فی ہیں۔

تیری کمان۔ استاد۔ معقولات۔ معقولات۔ روایات۔ مسائل و رسائل کی مختی جو آپس میں گھتے ہوئے ہونے کی وجہ سے راستہ کو ہیر پھیر والا پریشان کرنے والا بنائے ہوئے تھے۔ چوتی کمان قرائت۔ شرائع۔ سنن۔ قوس متنقیم (دائرہ قائمہ) کی تھی لیکن یہ کمان ہر کسی کی قوت بازو کے مناسب موافق نہ تھی۔ یعنی اس کمان کے چلنے کا سے مناسب موافق نہ تھی۔ یعنی اس کمان کے چلنے کا

کینیا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔

''ایک کمان دو کونے اور دوخانہ نہ رکھتی تھی۔' یہ قرآن ہے۔الیا بحر (سمندر) ہے اس کی تہہ منجد هار اور کنارہ نہیں رکھتی۔قوله تعالیٰ لنفذا البحر قبل ان تنفد کلمات رہی (فتم ہوجائیں دریا میرے پروردگارے کلمات فتم ہونے ہے پہلے) رب نور قرآن کمان ۔ زمانہ کی کمان کے لئے زبان کا تیر۔ دولت کی کمان کے

لئے قلم کے تیر کی ضرورت تھی۔

" فيار تير ہم نے و كيم جن ميں تين او ئے ہوئے تھے۔ " پہلا تير بخل كا دوسرا تير قبر (زور غلبه دباؤكا) تيرا تير غصه كا ۔ چوتھا تير كبر (بڑائى تينى) كا - يه موت كونت تباه ہوجاتے ہيں ۔ قولة تعالىٰ فاذا نفخ فى الصور فلا انصاب بينهم (اللہ تعالىٰ فرماتا ہے كہ جب صور پھوتكا جائے گا تو كوئى آپس كى نبست ان ميں بينهم درے گی ۔)

" چار ہرن ہم نے دیکھے تین مردہ تھے ایک جان ندر کھتی تھی۔ ایعنی امارہ ٔ لوامہ ٔ ملہمہ جو حیات حقیقی سے مردہ اور بے نبر تھے۔مطمئہ وہ تھی جو جان ندر کھتی تھی۔ فرمان کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔فرمان ہوتو حرکت کرتی ہے صدق کے تیر وَمَا توفیقی اِلّا بالله (نہیں جھے توفیق گراللہ ہے) کو ہم نے اخلاص کی کمان میں رکھ لا حول و لا قوۃ الا بالله (اللہ کے سواکی میں حول وقوت نہیں لیمی اللہ ہی میں حول وقوت نہیں لیمی اللہ ہی میں حول وقوت نہیں لیمی اللہ ہی میں حول وقوت ہے کھینے کر جیسے ہی چھوڑا مطمع کو شکار کرایا۔ جو کوئی پیر لیمی مرشد موجاتا ہے۔وہ ایک تیر میں تین شکار مار لیتا ہے۔ یعنی لا الله الا الله محمد رسول الله کا ایک کلمہ سے تیوں نفوس کو قابو میں کر لیتا ہے۔

"ایک کمند در کارتھی جس سے شکار کوشکار بند پر باندھ لیا جائے۔ یعنی اس شکار کو جوشہید ہوگیا تھا شاہد کے شہود میں لے جائیں۔"

''ہم نے چار کمند دیکھے جن میں تین پارہ پارہ شے۔'' تین کمندیں ایک میر میں تین پارہ پارہ بارہ سے۔'' تین کمندیں ایک میر میں تھیں کہ وہ کی سے سیدھی نہ ہو علی تھیں۔ پہلی کمند جہل (نادانی بے علی) کی جو جہل مرکب (اعتقاد کر لینا کسی چیز کی حقیقت کا برخلاف اس کی حقیقت کے) مثلاً پیتل کوسونا۔ پھر کولعل) اور جہل بسیط (نہ جاننا کسی چیز کی حقیقت کا) کی تھی دومری کمند (غرور۔اکڑ۔ گھمنڈ۔فریب) کی جو باری تعالی شانہ کی عبادت اس کی رحمت کے زعم (زوروقوت) کی تھی۔ تیمری کمند۔امیدرحمت سے دلیری۔ تمنائے خیال نو امیدی کرم کریم کی تھی۔

"ایک کمندایی تھی جودو کنارے اور درمیانی دھارانہ رکھتی تھی۔" یعن عنایت بنہایت کی کمندتی ۔ جس کی ابتدا ظاہر نہ تھی کہ وہ کب اور کس ہے ہاس کی انتہا ظاہر نہ تھی کہ وہ کب اور کس ہے ہاس کی انتہا ظاہر نہ تھی کب تک اور کہاں تک ہے۔ اس کے درمیان ہے کوئی حد یا عدد (کنارہ کتی) بھی ظاہر نہ تھی لینی خبلِ الله (اللہ کی ری) اس کے طقہ ہے شکار کو واعتصموا بالله (بحروسہ کرواللہ پ) کے شکار بند پر باندھ کر افوض امری الیٰ واعتصموا بالله (بحروسہ کرواللہ پ) کے شکار بند پر باندھ کر افوض امری الیٰ الله (اللہ کے پردکیا اپنا کام) کے داستے ہے دوانہ ہوئے دضینا بقضا الله تعالی، (راضی ہوئے ہم اللہ کے شہرائے ہوئے پر) کے مقام میں ثابت ہو کر توکلت علی الله (بحروسہ کیا ہم نے اللہ پر۔ اللہ کوہم نے اپنا کار ماز بنا لیا) کے شوق علی الله (بحروسہ کیا ہم نے اللہ پر۔ اللہ کوہم نے اپنا کار ماز بنا لیا) کے شوق

www.madaedada.org

(جذبه) كے ساتھ اى كمنديرجى كاسرا تھاند نے باندھ ليا۔

''ایک گھر کی ضرورت تھی جس میں تھہریں اس شکار کو پکا کیں۔ ہم نے چار گھر دیکھے تین ٹوٹ بھوٹے تھے۔'' پہلا گھریدن کا تھا جومعلول (علت لیا ہوا تھا) اور سارے اضداد کا جس میں اجتاع (ایک دوسرے کے خلاف کا جس میں جما وڑا) تھا۔ معانی ہے ججول تھا (مطلب صاف نہیں کھلات تھا) موت سے پنچ او پر ہوگیا تھا۔ ٹوٹ بھوٹ کررہ گیا تھا۔ دوسرا گھر دوئ امید دنیا۔ طول الل (درازی۔ امید) انتہائی غفلت اور موت کی بھول کا تھا۔ تیسرا گھر ظاہری قوت اچھے جوڑ بند۔ وجود کی استواری برداشت کا تھا۔ اس میں شکار کو پکایا تو وہ ندامت (شرمندگی) کی آگ ہے استواری برداشت کا تھا۔ اس میں شکار کو پکایا تو وہ ندامت (شرمندگی) کی آگ ہے خود پندی۔ خود پند

''وہ بھائی جوغرور کا لباس ندر گھتا۔ بری باتوں سے پاک وعلیحدہ تھا۔ ایمان کی اشرفی جس کے آشین میں تھی۔ اس کمند میں ایسا قابو میں کرلیا تھا کہ وہ معرفت کے لئے ٹھیک ہوگئ تھی۔'' یعنی وہ روح۔ نفس ناطقہ عقل کل۔ علم بالغ۔ قوت توحید اور قوت عمل ہے حقیقت کے ساتھ ضلیفہ کی ہوگیا اننا جعنك خلیفة فی الارض (ہم نے تھے کو زمین میں اپنا فلیفہ بنایا۔) کا فرمان اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جواں مردئ بہاوری دکھلائی ق نیقی النّقس عَن الٰہوی۔ (روکا اپنے آپ کو فواہشات اور شہوات ہے) میں رہ کر اِنَّ عِبَادِی لَیُسَ لَکَ عَلَیْهِمُ سُلُطَان (جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تبلط قالونہیں) کی آیت کے لحاظ ہے وہ نفس۔ ہوا۔ شیطان کی ہُیاں اکھیر بھینک دیا۔ کر کے درخت کو تخرج فی الاصل الجھیم و میطان کی ہُیاں اکھیر بھینک دیا۔ کر کے درخت کو تخرج فی الاصل الجھیم و میطان کی ہُیاں اکھیر بھینک دیا۔ کر کے درخت کو تخرج فی الاصل الجھیم و میطان کے مر) اس میں اس کے پاؤں بھن جانے ہے فی گئے۔ فبعزتك شیطان کے مر) اس میں اس کے پاؤں بھن جانے ہے فی گئے۔ فبعزتك لاغوینهم اجمعین (تیری عزت کی قیم ان سب کو بھٹکا کرچھوڑوں گا) کے دعویٰ کی بناء پراس نے اپنا حسر مانگا تھا۔ قوت ایمانی نے اس کی ضرب کو کرور کر دیا۔ دل میں جو بناء پراس نے اپنا حسر مانگا تھا۔ قوت ایمانی نے اس کی ضرب کو کرور کر دیا۔ دل میں جو

کھ تھا اس کو ظاہر کردیا کہ اِنْ کَیْدَ الْشَیْطَان کَانَ ضَعِیْفَا (البتہ شیطان کا کر کرور تھا) اس ہے گزرکراس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ الا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِیْنَ (گر تیرے وہ بندے جو تلق ہوں کا جوراز ہے اس سے اپنی اصل سے لا محالہ رجوع ہو گیا کہ کل شع لا یوجع الیٰ اصلہ (ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوئی ہے) کاش وہ دعویٰ کرنے سے پہلے سوچنا کہ یہ ایک تحکم سر (استوار اور مضبوط راز) رکھتا ہے۔ جب عاقبت کی وادی عیں اس کا معالمہ پورا ہو گیا تو اس نے پیسے تکا۔ زرو جواہر کو پسے والے عاقبت کی وادی عیں اس کا معالمہ پورا ہو گیا تو اس نے پیسے تکا۔ زرو جواہر کو پسے والے مسخروں کے لئے چھوڑ دیا کہ الدنیا جیفة و طالبھا کلاب (ونیا مرداد ہے۔ اس کا طالب کیا)

"وہ دنیا دار اتنا کھائے کہ اماس کر گئے اور سمجھے کہ موٹے ہو گئے۔" ہم ان سے ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان بی کی طرح پریثان ہو جا ئیں کہ دہ موٹے پن کو جو اماس سوجن ہے اور دیلے پن کو جو بھوک ہے تمیز نہ کر سکتے تھے۔

"وہ گھر سے آسانی کے ساتھ باہر نہیں آسکتے تھے۔ اپنی نجاست بیس آپ رہ گئے۔" یعنی والنازعات کی ضرب سے جان کندنی بیل گھر دار کی حسرت بیل رہ گئے۔ جن کی جان کوئی سے باہر لانا پڑا۔ چنا نچہ آئیں موت کی ہے ہوئی ایمان سے پھر جانے کی بدمز گیاں دکھائی جاتی ہیں اور علت بیل (آشوب چٹم ۔ آنکھ کی ایک بیاری) استفراق (ڈوب جانا) در ڈ تکلیف داغ کا دباؤ۔ جب کہ جان کی کی تکلیف ہے ایک پاؤں کی پنڈلی سے لیٹ جائے گی۔ اس دن اپنے رب کی طرف جھکو چلنا ہوگا۔ بہر حال انتہائی تکلیف دہ دوری کی مصیبت میں جان دینا بڑتا ہے۔ اس حالت وصورت کے ساتھ ان کی جان تن سے جدا ہوجاتی ہے اور قیامت سے تک قبر کے عذاب میں گرفتار رہتے ہیں۔

"ہم آسانی کے ساتھ اس گھر کے مگر سے باہر آگئے۔" لینی جوہر انسانی قوت جذبہ رحمانی ہونے اور "ارجعی اللیٰ ربك" (لوث آ اپنے رب كی طرف) كا اثارہ پانے سے آسانی كے ساتھ جنت ميں پہنچ گئے۔ اھبطوكی جوث كے

\_ ل و التفتِ السّاق بالسّاق الى ربّك يَوْمَوْذ نِ المَسَاقُ.

لئے ارجی کا مرہم پائے۔فادخلی فی عبادی ادخلی جنتی (دافل ہوجامیرے بندوں میں اور دافل ہوجامیری بندوں میں اور دافل ہوجامیری جنت میں) کی ندا ہے۔جیسا کہ سکہ میں ہے بال نکلتا ہے۔فکل گئے۔جیسے کہ گلاب میں سے خوشبوکا نے کے کھٹے کے بغیر فکل آتی ہے ہم فکل آئے۔وثوار چیز ہم پرآسان ہوگئی۔

'' گھر کے دروازے میں سو گئے اور خوش خوش سفر کے لئے روانہ ہو گئے۔'' لینی قبرستان میں کہ فنائے محض ہے سو گئے اور لوگوں کے لئے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ باغ میں بیٹھے رہے۔سب مسافریہ گنگنانے' کہنے اگ گئے۔۔

شاہ ما چوں بہ غشق می سازد اِهبطو را بہ ارجعی بازد جب ہمارا بادشاہ عشق کا کھیل کھیلائے اترد کو لوٹو سے جما دیتا ہے ایس سوال و جواب گشت تمام پر محمد ز ما درود و سلام بیر سوال و جواب لورے ہو گئے محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود وسلام بیر سوال و جواب لورے ہو گئے محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود وسلام

www.malkialadu.org

00

2.3

شرح يُر بان العاشِقين

شرح حضرت خواجه الوصالح الشيخ محمد چشتی

> عرف شخ جرحن چشتی قدس سره العزیز

6/2

شخ الاسلام بسراج الدين علامه چشتى قدس سرهٔ

2.70

حضرت مولانا قاضى احمد عبد العمد صاحب فاروقى قادرى چشى قدى اللدسره

www.maktabah.org

www.makakah.org

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

"ہم چار بھائی تھے نوگاؤں کے۔" لینی چار عناصر نو آسانوں سے ظہور پائے تھے۔ان عناصر کا سوئی (اصل) ایک تھا۔افلاک آسانوں کی تاثیر سے بیرچار ہو گئے۔

" تین بھائی کپڑے نہ رکھتے تھے۔" لینی ایبالیاس نہ رکھتے تھے کہ اپنی اسلی صورت میں باہر آ جا تیں۔ اگر چہ ان میں پورے طورے اختلاط (طاپ) ضرور ہو گیا تھا۔ کرہ ارض۔ کرہ آب۔ کرہ ہوا کی خاصیت۔ ہرایک میں سے جا چکی تھی۔ ان میں ایباطاپ پیدا ہو گیا تھا جیسا کہ تلم میں حکمت گڈمڈ ہوکر رہ جاتی ہے۔

''ایک بھائی جونگا تھاوہ آ ''تین ش اشر فی رکھتا تھا۔'' بیعضر آ گ تھا وہ کی ہے بھی کی طرح کا ملاپ نہ رکھتا تھا۔ لباس لینے کے بعد اس کے مزاج کی تاثیر سب سے بڑھ گئ تھی۔ کیونکہ اس کوروح سے نسبت تھی۔

"ہم بازار میں آئے تاکہ شکار کے لئے تیم و کمان خرید لیں۔ قضا آئی اور ہم کشتہ ہو گئے۔ چارمقول ۔ چیش زغرہ ہوکر اٹھے۔" یعن ترکیب میں آئے۔ یعن حزاج پیدا کئے تاکہ دور آئے شکار کے متعلق اسباب اور جو کھاس کی ضروریات ہوں مہا کرلیں۔ ہم آئی میں اس طرح حزاج یائے (احتراج یائے) گھل اس کے کہ ہماری وہ اصلی صورت نہ رہی۔ ہر ایک سے چھ چھ ظاہر ہوئے۔ یعن یائی حوال اور روح حیوانی (خون) ہے اس کے کہ ہماری کو اس میں ایک رخل

" ہم نے چار کمان دیکھے جس میں تین ٹوٹے ہوئے تھے" لیحیٰ چار

اظلاط مفرار سودا خون بلخم - تين اي سے كه جن ميں بقنه نه قا ـ كوئى قابليت نه تى ـ
الك كمان ناتف تھى جو دوكوند دوخاند ندر كھتى تھى ـ اس كونگا بھائى جس كة سين ميں اشرنی تھی خريدليا \_ مطلب يدكرة گ نے مفرا سے تعلق كرليا \_ مطلب يدكرة گ نے مفرا سے تعلق كرليا \_ "ايك تير دركار تھى جس سے دول كوشكار كى ضرورت تھى \_" ايكى تير دركار تھى جس سے دول كوشكار

" ہم نے چار تیر دیکھے۔" یہ اخلاط کے قوئی ہیں۔" تین ٹوٹے ہوئے" جم سے شکار کرناممکن نہیں۔ وہ سودا ' بلغم' خون کے قوئی ہیں۔ ای تیرین کارین کی تاریخ اور ماتھ تاریخ کا بیار سے ملک تاریخ

ایک تیر پرد پیکان نه رکھتا تھا۔ ناتھ تھا۔اس کا پورا ہونامکن نہ تھا۔ وہ صفرا کی قوت تھی۔

جس تیر میں پرو پیکان نہ تھا اس کو نگا بھائی کس کی آسین میں اشر فی تھی کمان کھینچنے والے نے خریدلیا۔ بیآ گ کاعضر تھا۔

"شکار کی طلب میں صحرا میں پنچے۔" ظہور کے میدان میں سواری آ گئے۔

ہم نے چار ہرن دیکھے۔"جمادیہ۔ نباتیہ۔ حیوانیہ۔انسانیہ۔" "تین مردہ ایک جان نہر کھتی تھی۔" جان نہر کھے والی روح انسانیہ ہے جب وہ جم سے تعلق پاتی ہے تو تصرف کرنے لگتی ہے۔

نگا بھائی آسین میں اشرنی رکھے والا۔ کمان کھینچنے تیر مارنے والا۔ اس کمان کو جس میں دو کونے دو خانہ نہ تھے۔ پروپریکان نہ تھے اس برن پر چلایا۔ روح گری (آگ) سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے ایک کمان کی ضرورت تھی کہ شکار کوشکار بند پر باغھ لیں۔

ہم نے چار کمان دیکھے جس میں تین پارہ پارہ (ٹوئے ہوئے) گردہ \_ کلج۔ پھیپردا۔ دل۔

ایک کمان ده چی جودد کنارے اور درمیانی دھارا نه رکتی تی۔ بیرول ہے جس

ک شکل صنور کی ی بدو کنارے دوخانے درمیانی چزاس لئے اس می نہیں ہے کہ یہ مُدّود (گول دائرہ) ہے۔ ایے می یہ چزین نہیں ہوتی۔

"ال يراس شكاركو بالده ليا\_" يعنى روح انبانى في اس على بيدا

كرليا\_

ر ایک گر در کار تھا کہ تھبر جائیں اور شکار کو پکائیں۔" لینی روح انبانی اینے کمال کو پہنچے۔

ریں اپ ماں و پیا۔ "ہم نے چار گھر دیکھے۔" چار کرہ عناصر تین ٹوٹے بھوٹے تھے۔ لینی کرہ آب۔ کرہ ہوا۔ کرہ آتش کہ جس میں تھر نہیں کتے تھے۔ تھرنے کی جگہ نہ بنا کتے

"جس کی جیت تھی نہ دیوار اس گھر میں ہم اتر گئے۔" کرہ ادش (زمین) پرہم نے اپنی تغیر نے کی جگہ اپنا گھرینایا۔

"ایک دیگ کی ضرورت تھی۔" جس میں شکار کو پکائیں وہ یک جائے

اليخ كمال كو في جائے۔

''ہم نے ایک دیگ او ٹی طاق پر دیکھی۔'' یہ افلاک (آسان) ہیں۔ پیشکار کا کیا ساتا ان کی توت رموتون ہے۔

اس شکار کا کال پانا۔ یک جانا ان کی قوت پر موقوف ہے۔

" ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا اس لئے ہم نے چارگز کا گڑھا کھودا۔" ہر عضر کو ایک گڑے رہا تھا اس لئے ہم نے چارگز کا گڑھا کھودا۔" ہر عضر کو ایک گڑے برابر فرض کر کے اعتبار دیا۔ طاہر ہے کہ قوائے علویہ قوائے سفلیہ کے بغیر پین جب تک دونوں نہلیں اثر فاہر نہیں ہوتا۔) جب دونوں کو ایک دوسرے سے دبط دیا تو اس دیگ تک ہاتھ بھی گیاان میں دبط پیدا ہو گیا تو دیگ کے گئے۔

گیاان میں دبط پیدا ہو گیا تو دیگ کیگئی۔

"جب دیگ پک گئی آیک مرداس گھر کے اوپر سے ظاہر ہوا اور کہا کہ میرا حصہ جھے کو دے دو۔ پین بھی ایک حصد رکھتا ہوں۔" یعنی آ سانی علتیں۔ بلندی کی بیاریاں جو پچھ شے وہ ظاہر ہوئیں۔

un me makiabah org

"وہ نگا بھائی جس کی آسین میں اشرفی تھی تیر چلانے والا جو کمین میں (اماٹ لگائے ہوئے تاک میں) بیٹھا ہوا تھا۔" یہ آگ کی گری تھی۔ "ایک ہڈی اس دیگ سے نکال کر اس کے سر پر ماری۔" اصولاً یماریاں علمتیں روح سے دفع ہوتی ہیں۔ دور ہو جاتی جی جوگری سے نبیت رکھتی ہیں۔

بھاریاں کی روں سے دری ہوئی ہیں۔ دور ہو جائ ہیں جو کری سے مبت رسی ہیں۔ ہڑی سے مراد قوائے علویہ وسفلیہ ہیں (ملائک سادی واشی)

"ورخت زرد آلولین سنجد کا درخت اس کی ایر کی کے بنچ سے نکل آیا۔" بیاریاں علتیں چلے جانے کے بعد صحت فلام ہوئی۔

"ال درخت يرجم كئے جہال خربوزے بوئے كئے تھان كوفلاخن سے پائى ديتے تھے۔" كوپن سے اس كى آبدارى كرتے تھے لينى غذائيں۔ غلمہ تركارياں جوز من پرأگتى ہان كى پرورش ہوا سے ہوتى ہے۔

"اس درخت ہے ہم نے بینگن تو ز لئے۔" یعنی وہ چزیں جس سے انسان کوقوت آتی ہے وہ ظاہر ہوئیں۔

"اں کا ہم نے سالن پکایا۔" اس کہ پوری طرح سے تیار کیا۔ مہیا کرلیا پکا لیا\_\_\_ تو

" دنیا والوں کے لئے ہم نے اس کوچھوڑ دیا۔" جوکوئی خدا کو چاہتا ہے وہ سب سے الگ رہتا ہے۔

دنیا والے (ونیا دار) اس کو اتنا کھائے کہ سوج گئے۔ اماس کر گئے۔ جتنی ضرورت تھی جس کی جو حاجت تھی اس سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ دنیا بیں جہ اللہ ہوگئے۔
""وہ گھر سے باہر شاکل سکے۔ ہم اس کچیڑ۔ سنڈ اس سے باہر ہو کر گھر کے درواز سے پر ونیا بیس سو گئے۔" لینی دنیا کوہم نے چھوڑ دیا۔ سنر آخرت کھر کے درواز سے پر ونیا بیس سو گئے۔" لینی دنیا کوہم نے چھوڑ دیا۔ سنر آخرت کے لئے روانہ ہو گئے تصرف والے حضرات معرفت والے بزرگ فقیروں کے سردار ان حالات کو جان لیں۔

تَنْتُ الْرِسَالَةِ wayaw*madaabah*aapg

# شرح بربان العاشقين

شرح حضرت مولانا ميرسيد عبد الواحد بلكرامي قدس سره العزير مرجمه مترجمه مترجمه موري فتق قدس الله سره مورد قادري فتق قدس الله سره

مولانا قاصى احمد عبد الصمد صاحب فاروقي قادري في لدل الله مره

www.makabah.org

www.mulauliali.org

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ۔

ان كلمات كاموضح (وضاحت كرفي والايشرح كصفوالا) عبدالواحد ابراجيم بلکرای کہتا ہے کہ اہل تحقیق کی ہاتیں اگر چہوہ ہزل و مزاح (منبی ول لگی) ہی کی کیوں نه ہوں بہودہ (بے کار) نہیں ہوا کرتیں۔ الفقراء هزلهم جدوجهد هم جد (فقیروں کی ہنی دل لگی کی باتیں ان کی کوشش ہے اور ان کی کوشش اہم ہے)مصلحت مناسب وقت منفعت لینی فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے اس کومعہ کی ی عبارت میں لکھا اور فرمایا ہے تا کہ لوگوں کی سجھ بوجھ جوست ہوگئی ہے وہ اس طرف رغبت كرے تعجب ميں ڈالنے والى باتيں معنى كى طلب اس كى يافت كلياعث وسب ہو جائے۔طبائع اپنی جلت (طبیعتیں اپنی پیدائش خصلت) کے لحاظ ہے معمہ چیتان کے معنی دریافت کرنے کی دھن میں ہوتی ہیں۔ایے کے ہوئے لکھے ہوئے کے حل کرنے كى كوشش كرتى بين فقيرن ائى چوئى ى سجھ كے لاظ عالى كى شرح كى ہے۔اگر کوئی توجیہ شرح نامناسب پر جائے تو پر صنے والوں سے اس کی معدرت جا ہتا ہے۔ گرہ کشائے ورقہاے غنی باد بہار بهوش گرشنوی فیض طبع درویش است (بہار کی موا کلیوں کی چھڑیاں کھولنے والی ہے موث كر ماته اكر ين ورويش كاطبع كافيض ب کہ ہر دوام گرفتار عقدہ خویش است لو على عقدة اشكال خود ز دل يرى (توایی مشکل باتوں کاعل اسے دل کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی گنھیوں میں آپ ے ذھویڈ اکرتا ہے کو چھتا ہے ای الجھا ہوا ہے گرفتار ہے)

www.muliabah.org

www.makabah.org

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ۔

" ہم جار بھائی تھے نو گاؤں کے" لینی ہم چار ارواح تھے۔ جمادی . نباتی ۔حیوانی۔انسانی۔نوآ سانوں کے تھے۔جوعالم علویات ہے۔

ما ز فلک بودہ ایم یاز ملک بودہ ایم (م آبانوں سے تے فرشتوں کے ساتھ تھ)

" تنین بھائی کیڑے نہ رکھتے تھے" تین ارواح۔ جمادی۔ نباتی۔ حیوانی

جو کثافت نسبی واضانی کی وجہ سے قابل تجلیات نہ تھے اس لباس سے وہ خالی تھے۔

''ایک بھائی ننگا تھا۔'' لینی روح انسانی جواپی انتہائی لطافت کی وجہ ہے لباس موارض لینی اسباب وعلت سے عاری تھی۔اللہ تعالیٰ کے انوار کے عکس قبول کرنے کی قابلیت رکھتی تھی۔

''وہ نگا بھائی اشرفی اپنی آسٹین میں رکھتا تھا۔'' لینی وہ روح انسانی الطف (انتہائی نازک لطیف) گئے مخفی (چھپا ہوخزانہ) اپنے وجود میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔الانسان سروصفتی (انسان میراراز میری خولی ہے) سرو صفت سے نسبت ریا گیا ہے۔

''بازار گئے تا کہ شکار کے لئے تیر و کمان خریدیں۔'' ظہور میں آئے (عالم اظہار میں پنچے۔) مرتبہ احدیت سے مرتبہ وحدت میں پنچے تا کہ تجلیات ذات و

www.multiditeli-org

صفات کے شکار کی قابلیت واستعداد حاصل کریں۔

تشاآ کینی کنت کنزا مخفیا ما جبت ان اعراف (من ایک چھپا مواخزاند تھا میں نے جاہا کہ پیچانا جاؤں پیچانو) کی تشاآ گئے۔

" بهم چاروں کشتہ ہو گے۔ چار سے چوہیں زندہ اٹھے۔" یعیٰ ہم چاروں اطلاق صرف (نرے بن) سے تقیدُ اضائی ونبی (قیدو بند میں جواصلی نہ تعالگاؤ ونبیت) میں آگئے۔ مستقر غیب (جائے قرار فیل) سے مستودع فطرت (امانت کی جگہ شہادت) میں پنچے۔ کشتہ ہو جانے سے مقام اصلی سے جدائی مراد ہے کہ الفتنة الشد من القتل (فتن ل سے برتر بخت تر ہے) زندہ الحف سے مراد بیہ ہے کہ ان میں ایک تقیدُ اضائی ونبی میں آتے ہی چھ صفات سے متصف ہوگیا۔ چار سے چیس ہوگئے۔ سب سے پہلے صفت وجود کا تعین ہوگیا۔ دوسری صفت میں ہرایک نے اپن "مرجبہ وجود" میں ایک نام پایا۔ تیمری صفت میں ہرایک نے ایک قابلیت پائی۔ چوگی صفت میں ہرایک ایک علم کو پہنچا۔ کل قد علم صلونته و تسبیحه (ہرایک نے اپنی صلون و شین ہرایک ایک علم کو پہنچا۔ کل قد علم صلونته و تسبیحه (ہرایک نے اپنی صلون و شین ہرایک ایک علی پیدا ہوگئی تو اون طافت صرف (نری پاک بلندی سے) پنچے آگیا۔ چھٹی صفت میں خلقیت (پیدائش۔ نو پیدا) موف رنری پاک بلندی سے بالکل فاہر ہوگیا۔ ای سے خلق السمون و الارض فی سته ایام (پیدا کیا آسانوں اور زمینوں کو چھ دن میں) کے اشاد سے در رائی یا کے بیا۔

مرا با نیستی خویش خوش بود یں اپ نہ ہونے (کی) جی بھی اپ آپ جی خوش ادر کئن آما) ندائم تا ترا زیں چیست مقصود نحصے بر معلوم نیس کہ اس جی تیراکیا مقعد تما) بھی اے عدم خوش خفتہ بودیم (عدم لیمی نہ ہونے کے میدان علی مزے ہے اچھی طرح موا ہوا تھا ز خواب خوش مرا بیدار کر دی (عزے دار نیز ہے بھے کو ق نے بگا دیا

" بم نے چار کمانیں ویکھیں" لین چار استعداد ہارے و کھنے میں

" تین ٹوٹے ہوئے ایک ناقص تھی" یعنی جمادی۔ نباتی۔ حیوانی۔ ان کو ٹوٹے ہوئے اس لئے کہا کہ دہ عرفان کی قابلیت واستعداد ندر کھتے تھے۔

''ایک کمان وہ تھی کہ دو کونے منجد ھار کنارا نہ رکھتی تھی۔' یعنی چھی اور حق اللہ اللہ میں کہ کہ دو کونے منجد ھار کنارا نہ رکھتی تھی۔ کوئی روح انسانی کہ مظہر ذات و صفات و اساء ہونے کی استعداد و قابلیت رکھتی تھی۔ کوئی شیڑھا پن شیڑھا بن جھکاؤ' ذرا سا بھی التفات ما سوا کی طرف التفات کا ہونا ہی ہے۔انسانی استعداد کی جھکاؤ' ذات کے سوائے دوسرے کی طرف التفات کا ہونا ہی ہے۔انسانی استعداد کی مثال الی ہی ہے جیسا کہ آفاب جب وہ استوئی (ٹھیک دوپہر) کے دفت ہوتا ہے۔ جب وہ شیخ میدان میں چھکتا ہے تو وہاں کوئی ٹیڑھا پن سایہ یا اندھر انہیں ہوتا۔

''وہ نگا بھائی جس کی آسٹین میں اُشرفی تھی۔'' لیخی وہ روح انبانی الطف (نہایت ٹازک لطیف) نے گئے مخفی کی آرائنگی ہے وہ کمان خرید لی لیعنی استعداد تھی کوئی ٹیڑھا پن جھکاؤ اس میں نہ تھا' اس کو حاصل کرلیا ما ذاغ البصد و ما طغیٰ (نہ آ کھ جھکی نہ بہک گیا) جس کا بیان ہے عبارت میں لایا گیا ہے۔

"ايك تيركى ضرورت هي "اينى ايك قابليت دركار في

" جم نے چار تیر دیکھے تین ٹوٹے ہوئے تھے۔ " لین ہم نے چار قابلیت دیکھے تین ٹوٹے ہوئے تھے۔ " لین ہم نے چار قابلیت دیکھے تین ٹوٹے ہوئے تھے۔ لینی امانت کے اٹھانے سے سر جھکا لئے بلکہ منہ پھیر لئے ڈرگئے۔

"ایک تیر پرو پریکان نه رکھتا تھا۔" چوتھا تیر لینی قابلیت انسانی که وہ بار امانت کو اٹھائے ہوئے تھی۔ پرو پریکان لینی خود بینی (غرور اپنے کو پکھ سجھنا) خودنمائی (تکبراپنے کو پکھ دکھانا نه)رکھتی تھی۔

'' شکار کی طلب میں ایک صحرا میں بھنج گئے۔'' حقیقت کے شکار کی طلب میں اس کے شکار کرنے کے لئے وجود کے میدان میں بھنج گئے۔

" چار ہران دیکھے تین مردہ تھے۔" لینی عالم کے چار مراتب دیکھے تین مردہ لینی مرے ہوئے تھے۔ وہ ناموت۔ ملکوت۔ جروت میں کہ عالم لا ہوت سے

www.maktabah.org

نبت رکھے ہیں۔ ہالک ہیں۔ کل شی ھالك الاوجه (ہر چیز ہلاك ہونے ولی عے براس كى وجدكے)

رون ایک جان نهر کھتی تھی۔' وہ عالم لا ہوت کا عالم تھا جان نه رکھتا تھا ایسانه تھا کہ جس پر حقیقت ظاہر اور منکشف یعنی کھلی ہوئی ہو بلکہ وہ سارے حقائق کی حقیقت خود تھا۔ ایسا بھی نہ تھا کہ وہ اور اس کی حقیقت اور ہو۔

''وہ اشرفی رکھنے۔ کمان کھنچنے تیر چلانے والا بھائی۔' کینی وہ رون انسانی 'آرانگی گئے تخفی ہے۔ اس کمان بے گوشہ سے لین استعداد کائل والطف کی وجہ سے پوری قابلیت کے ساتھ جس میں کہ کچھ بچی و خمیدگی (ٹیڑھا پن اور جھکاوٹ) نہ تھی۔ اس تیرکوجس میں نہ پرتھا نہ پیکان۔ لیمنی جس میں جو قابلیت تھی وہ کی خودنمائی و خودبینی کے بغیرتھی اس کو بے جان ہرن پر چلایا۔ لیمنی اس کو مقام حقیقت الحقائق کے ساتھ ربط دیا۔ جس کی عبارت شم دنی فتدلی فکان قاب قوسین و ادنی ھوی۔ (پھرنزدیک ہوگیا لئک گیا اور دونوں کمانیں لگئیں قریب تر ہوگیں۔۔ میں بنانہ ہو قاب قاب قوسین است نے بند کمانے کہ در صف دعوے جمہ نشانہ او قلب قاب قوسین است نے بند کمانے کہ در صف دعوے جس کی عبرنشانہ قاب قوسین کا دل ہے )

"ایک کمان کی ضرورت تھی کہ شکار کو شکار بند پر باندھ دیں۔" ایک رابط درکارتھا تا کہوہ مقام قاب قوسین اُو اُدنی ہے ربط پاکر جمیشہ کے لئے برقرار ہو جائے تین پارہ پارہ تھا ایک تھی جس میں دو کنارے اور درمیانہ دہار نہیں۔" یعنی جس میں دو کنارے اور درمیانہ دہار نہیں۔" یعنی جس میں دو کنارے اور درمیانہ دہار نہیں۔" یعنی آباد ہونے کی تیسری کمان فنا فی التوحید کی (توحید میں مٹ جانے کی) چوتی کمان فنا الفنا (مٹنے میں مٹ جانے کی) تین پارہ پارہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عبادات جو بھی ہیں الفنا (مٹنے میں موئی کی جھلک ہے۔ باطنی طور سے سنور جانے آباد ہو جانے کی بنیاد میں شرک کی جرائی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت شیلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ التوحید شرک کی جرائی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت شیلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ التوحید شرک کی جرائی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت شیلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ التوحید شرک کی جرائی موئی ہے۔ چنانچہ حضرت شیلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ التوحید شرک کی جرائی موئی ہے۔ چنانچہ حضرت شیلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ التوحید شرک کی جرائی میں الفین و لا غیر۔ (توحید شرک ہے کونکہ اس میں

WWW.mathiadouth.com

دل کی کھہانی کرنی ہوتی ہے غیر ہے اور غیر ہے ہی ہیں) ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ افنیت عمرك فی عمارت الباطن فاین الفنا فی التوحید (باطن کی آرائی اور اس کے ٹھیک کرنے میں تم نے عمرگزار دی جاہ کر دی تہیں توحید میں مث جانا کب میسر ہوگا۔ ہاتھ آئے گا۔) تیسری کمان توحید میں مث جانے کی تھی جس میں شعور (جاننا دریافت کرنا) باقی تھا۔ جب تک شعور باقی ہے تفرقہ ہے۔ (تمیز وکثرت ہیر پھیر ہے) حضرت جنید قدس مرہ سے پوچھا گیا کہ 'آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو ہتی ہے تعلق نہیں رکھتا گر اس قدر کہ جنتی کھور کی تشخی میں لکیر ہوتی ہے۔ جواب دیا کہ المکاتیب عبد ما بقی علیه در ہم۔ مکاتب وہ غلام ہے غلام رہتا ہے جس پر ایک درہم بھی باقی ہو۔۔

تاكہ تو دم ى زنى جدم نئى تاكہ موئے مائدة محرم نئى (جب تك تو دم مى زنى جدم نيس ج) (جب تك تو دم مارتا ہے جدم نيس ج) پال برابر بھى ره گيا تو محرم نيس ج) چوشى كمند جوفنا الفناكى ہے ده عين بقا (حقيقت ميں باتى سے باتى رہنا) ہے۔

اس لئے دو کنارے درمیانی دھارا نہ رکھتی تھی۔ یعنی ازل ابداس کے درمیان عدوث (نوپیدا) وامکان (دنیا کا نئات کا قصہ نہ تھا۔)

شکار کواس کمان ہے جس میں دو کنارے درمیانی دھارا نہ تھا ہم نے شکار بند

پر باندھ دیا۔ یعنی اس لا ہوت کو جس کوشکار کیا تھا۔ شکار بند پر کس دیا۔

ور تو قرب قاب قوسین انگہ افتدعشق را کر صفات خود بہ بعد المشرقین افتی جدا

(تھ کو تاب قوسین کارز کیا ال وقت لتی ہے جب کوشق کو اپنی صفات میں شرق و مغرب کی دوری ہوجائے)

د' ایک گھر کی ضرورت تھی کہ جہال تھہر میں شکار کو پکا کیں۔' ایک ضابطہ درکارتھا جوقر ارگاہ اور فنا الفنا کا مقام ہو یعنی ایک قاعدہ طریقہ کی ضرورت تھی کہ وہ شہر نے کی جگہ اور فنا میں فنا جو ہاتھ آئی ہے۔اس کی منزل و مقام ہوجائے۔

''نہم نے چار گھر ویکھے۔'' ایک ذکر لسانی (زبان سے یاد کرنا) دوسرا ذکر نفسانی (نفس سے یاد کرنا) تیسرا ذکر قلبی (دل سے یاد کرنا) چوتھا ذکر روحانی (روح

www.makiabah.org

ےیادکرنا)

" تین ٹوٹے ہوئے ایک جھت دیوار نہ رکھتا تھا۔" یعنی تین اذکار میں ضابطہ طریقہ آپس میں الجھا ہوا تھا۔ کونکہ زبان سے یاد کرنا ایک رٹ ہوتی ہے۔ نفس سے یاد کرنا ایک آواز ہوتی ہے۔ چھت سے یاد کرنا ایک آواز ہوتی ہے۔ چھت دیوار ذکر کی بنیاد کو کہتے ہیں۔ چوتھا ذکر جوتمام اذکار کی جڑ بنیاد ہے جس میں نہ تو حرف ہے نہ آواز۔ اس لئے" اس کوچھت دیوار نہ تھی" فرمایا۔

''ہم ایسے گھر میں اتر پڑے جس کی جھت نہ دیوار۔ ہم نے ایک دیگ ایک طاق میں دیکھی کی طرح سے بھی اس تک ہاتھ نہ پہنچا تھا۔'' لین عشق و محبت کی ہنڈیا تھی جس میں ہر کچے کو پکایا جا سکتا تھا یہ اخلاق کی دیگ تھی جس سے تخلقوا جاخلاق الله (برتو اللہ کے اخلاق) کے مقام کو حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اس دیگ کوطاقچہ بلند پر جو سعادت ازلی مشکوۃ رفیع (بلند طاق) عنایت لم برلی (ہمیشہ کی مہریانی) پر رکھ دیا گیا تھا۔ آسانی سے وہاں ہاتھ نہیں جاتا تھا۔

"ایک گڑھا چارگز کا پایہ (بنیاد) کے ینچے کھودا تو اس دیگ تک ہاتھ بھی گئے گیا۔" یعنی ہم نے نفس کی زمین میں چارگز کا گڑھا گیا۔ پہلاگز تو بتہ الصول کا ۔ دوسرا گز صدق واخلاص کا ۔ تیمرا گز تو اضع ۔ بجز ۔ یبچارگی۔ شکٹی کا ۔ چوتھا گزنیتی و فنا کا کھودا تو من تقرب الیٰ شبراً تقربت الیه ذرعا (جب کوئی ایک بالشت میر ے نزدیک آتا ہے تو میں ایک گز اس کے نزدیک ہوجاتا ہوں۔ و من تقرب الی میر ے نزدیک آتا ہوں۔ و من تقرب الی درعاً تقربت الیه باعاً (جب کوئی ایک گڑمیر ے نزدیک ہوجاتا ہوں۔ و من تقرب الی اس کے نزدیک آتا ہوں کوئی ایک گڑمیر ے نزدیک آتا ہوت ہیں ایک بام اس کے نزدیک آتا ہوں کے فرمان کے لحاظ ہے ہمت کا ہاتھ اس دیگ تک بھی اس کے نزدیک ہوجاتا ہوں) کے فرمان کے لحاظ ہے ہمت کا ہاتھ اس دیگ تک بھی کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ چارطبائع کے صفت جو آدئی میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کبر ہے جس کا نتیجہ آگ ہے۔ دوسری شہوت جس کا ثمرہ ہوا ہے تیمری حرص جس کی عادت پانی ہے۔ چوتی دوک دکھنا (اساک) جس کی اصل مٹی ہے۔ ان چادوں فرائی باتوں کو ہم نے اکھیز کر بھینک دیا۔

www.makaabuh.org

"جب شکار کپ گیا۔" یعنی اتم و اکمل (پورا و کامل) ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً (آج تم نے پورا کردیاتہارے لئے تہارا دین اور پوری کردی تم پر اپی تعت اور راضی کردیا تہمیں دین اسلام کے ساتھ) سے جس کوعبارت میں لایا گیا ہے۔

"ایک تف گرے اور کے صدے نیج اتر آیا کہ میرا حد جھ کو دے دو کہ میں ایک مقررہ حصہ رکھتا ہوں۔" لینی اس کی مجیل کے بعد ایے خطرے طاہر ہوئے جس کے دور کرنے اس سے مقابلہ کرنے کے لئے عارف کے کال وكمل مونے اور بصيرت كے تيز تر مونے (ول كى روشى بہت تيز تر اور جلد و الله ع الله علي والى )كى ضرورت تھی تاکہ یہ باریک باتیں اس پر ظاہر ہوجائیں اور معلوم کر لے اس کے معلوم عمنهوم من بيرًا جائ كم الشرك في امتى اخفى من ربيب نملةٍ تذهب في ليلة مظلمة على الصخرة السودا (ميرى امت من شرك كاشرك ايما جميا اوا ہے جیے کہ ایک کالی چیوٹی کا لے پھر پر اندھری رات میں اندھری جگہ میں چل رہی ہو مااس کے دیکھنے کے لئے کس قدر تیز نظر اور دل کی روشنائی کی ضرورت ہے۔ وہ ظامر ب- اس كواس عبارت من كما كياكه فكشفنا عنك غطائك فبصوك اليوم حدید (اب ہم نے کول دیے تھ پر سے اندھرے۔اس لئے آج تیری نظر بہت ہی تیز ہے۔) یہ بھی ہے کہ وہ حاسد قدیم پرانا وشمن حمد رکھنا والا۔ جو شیطان ہے وہ آ انوں کی اونچائی سے نیچ آ کرووے کردہا ہے کہ لا تحذن من عبادك نصيباً مفروضا (س ضرور تیرے بندول سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا) یا خطرہ نفانی ہوکہ جس نے لنفسك عليك حق (ترے نفس كا تھ يرحق ہے۔) كا تقاضہ كيا موياييموكرمرتبه كاخطروآيا موچناني عليدالسلام فرمات بيل كه لخرما يخرج من رؤس الصديقين حب الجاه (صديقول كرس سب س أخري رتبدوم تب ک محبت نکلتی ہے)

"وه كامل-" ليني جومقام تمكين من آفاب كي طرح روش وثمايال تعا-

www.makhdodh.org

چک رہا تھاجس نے خطرات کے ججوم اور وساوس کے اثر دھام کو نور روحانی سے دریافت کرلیا۔

''وہ مکمل'' یعنی پیشوائے تھانی۔ عالم ربانی تھا جس نے مقام بلند ما ینطق عن الھوی (نہیں کہتا اپ جی سے) میں زبان کھولی تھی اور ما کذب الفواد مارای (نہیں ملایا ان کے دل نے چھاس میں جھوٹ جود یکھا) کا مندنشین تھا۔صدق اخلاق کے پہلو میں قابو کی جگہ اس کی تاک میں ماٹ لگایا ہوا بیٹھا تھا لیعنی خطرات کی بے میں ان کی تلاش میں تھا۔

''شکار کی ہڈی کو دیگ سے نکالا۔''شکار کی ہڈی سے مرادوہ اشارہ شرک خفی سے ہے۔ جب گوشت پک جاتا ہے اور گل جاتا ہے تو اس میں جو ہڈیاں کھانے کے قابل نہیں ہوتیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ای طرح کامل و کھمل ہونے کے بعد سالک پریہ چھے ہوئے جن کووہ اٹھ سجھتا تھا۔اچھے ہوتے تو ہیں لیکن راستہ کی روک ہوتے ہیں وہ اس پرکھل جاتے ہیں اس کو دکھ جاتے ہیں۔ (نظر آ جاتے ہیں)

''اس کی کھوپڑی پر دے مارا۔'' یہ اس لئے کہ وہ وساوی و خطرات شیطانی جواٹھتے رہتے ہیں ان سب کواس نے زمین پر دے مارا۔

''درخت شجد لیعنی زرد آلواس کی ایر کی کے یئے سے باہر نکل آیا۔''
ایری سے کھاری زمین مراد ہے۔ایر ٹی کے یئے بال تک نہیں پیدا ہوتے۔ بخر زمین کی
گھاس چھوں کو درخت خبد کہا کہ یہ بُرے خطرے ہیں۔اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان
عارفوں کے دل بلدہ طیبہ (پاک شہر) کے جیسے ہیں۔ پاک صاف ہو گئے ہیں۔ایک گلزا
کھاری زمین کا نی میں تھا۔جس سے یہ بُرا خطرہ ظاہر ہوا۔ جو نا پاک ہوتا ہے وہ دھونے
دھلوانے محنت اور کوشش سے پاک نہیں ہوتا۔ چنا نچہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ والذی
خبت لا یخرج انکد (جونا پاک ہووہ نہیں نکاتا گرمشکل سے)

"جم زرد آلو کے درخت پر پینچے۔" اس مرتاض زار وہزار درخت ( جھکے ہوئے پیلے جلے ہوئے درخت ) کے قریب پہنچ اس کو پاؤں کے پنچے روند دیا۔

www.maktahah.org

" فربوزہ بوئے تے جس کورہٹ سے بانی دیتے تھے۔" ہم نے اس وقت دیکھا کدونیا کی حقیقت مینی فربوزہ کہ نبات حیوان انسان عماد میں اس کوفش و ہوا کے باؤں کے پنچ بویا کرتے میں۔ رجوع وقبول کے رہٹ سے پرورش کیا کرتے میں۔

"ال ورخت سے اثر آئے اور قلیہ زرد لگائے۔" زرد آلا سے مراد زیت اور قرافات دیا اور جو کھے بھی اس درخت سے تعلق رکھا تھا ان سب سے ہم باز آگئ منہ پھر لئے ان چار تھے تھا۔ نبات دیوان انسان تھے۔ہم نے قلیہ بتایا۔ یعنی زردروی (حرت واضوں) کو آخر ہم نے بھی لیا۔ جو پھی اس آیت میں نمور ہے۔ یکی زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطوة من النہ ب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذالك متاع الحیات الدنیا (اوگوں کو مرفوب چروں کی خواہش بھی معلوم ہوتی ہے۔ گوروں کی جانوروں کی کھی گئی ہے۔ سب دنیا کی زعم کی سامان ہیں۔) جان گے۔ "اس کو ہم نے دنیا والوں کے لئے چھوڑ دیا۔ انہوں نے اتنا کھایا کہ موج گئے اماس کے۔ "

دنیا کی چری دنیا کے امباب کوا تا کام ش لاے کدان کے دلوں ش ایک مرض ایسا پیدا ہوا کہ جس کی تقریق فنی قلوب مرض (ان کے دلوں ش بیاری عمرض ایسا پیدا ہوا کہ جس کی تقریق فنی قلوب مرض (ان کے دلوں ش بیاری ہے) ہے گی گئی ہے لین اس کو انہوں نے بیاری نہ سجھا بلکدان کا یہ خیال دہا۔ انہوں نے یہ سیم کے دوہ دل کی پرورش کر دہ چیں۔ دریا نحالیکہ اس کو دہ بگاڑ دے تنے دہ بگر کیا تعا۔ دہ یہ بجھے گئے کہ دین پروری کی بجھ سے قوی کیا تعا۔ دہ یہ بجھے گئے کہ دین پروری کی بجھ سے قوی حال ہوگئے۔ یہ نہ بجھ سے کہ ریہ بالکلیات ہے۔ منسمن کلبل با کلك (موٹا تازہ کرکے کوانے کھانے سے) انہیں کے احوال کا بیان ہے۔

"دہ گھرے باہر نہ جا سکے۔" طبیعت کے گھرے باہر نہ آ سکے کونکہ لا

www.makidhali.org

ملج ملکوت السمآء من لم یولد مرتین (نمیں پنچا ملوت آسان می جب تک کدوبارہ پیدانہ ہو) کی شرط لگا دی گئ ہے۔

ر کر سرائے طبیعت نی روی بیرون کیا بکوئے طریقت گذر توانی کرد (آپی طبیعت کے ممالے سے باہر میں آیا تو طریقت کے کوچہ میں کیے گزر کر سے گا)

''اپی نجاست میں آپ رہ پڑے۔' وہ اس لئے کہ الدنیا جیفة طاد ہا کلاب و شر کلاب من وقف علیها (ونیا مردار ہاں کا طلب کرنے والا لین خواہش مند کیا ہے۔ برا کیا ان کا وہ ہے جواس پر تھرار ہے) بزرگوں نے کہا ہے اُ کی ناپا کی خواہشات ہوا و ہوس کا پید ابونا ہے۔ نفس ناپا کی کے جیبا ہے ناپاک ہے۔ برائی ہی برائی ہے۔

"" مبرآ سانی اس کے مکر سے باہر آ گئے دروازہ پرسور ہے۔" قافلہ سالار ہے، السلام کے حکم سیروا سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول الله قال المستظهرون بذکر الله (سیر کرد تناوس کے ساتھ عاضر ہونے یا رسول الله تنہا رہنے والے کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ عاضر ہونے والے کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ عاضر ہونے والے کی کانا ھے الگ تحلک ہوکر آ سانی کے ساتھ طبیعت کی خترقوں کو پھاند گئے۔ مصر عدج بدہ روکہ گزرگاہ عاقبت تگ است (تن تنہا و مجرد ہوکر چل کھڑے ہو جاؤکہ عاقب جی گھائی کا راستہ بہت بی تنگ سے۔)

سفر کے لئے روانہ ہو گئے۔ لینی فرمان قدیم کے تھم ینایہ اللّذین آمنوا ما الکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثا قلتم الی الارض ارضیتم بالحیواۃ الدنیا من الاخرۃ (اے ایمان والوجب تم ے کہا گیا کہ کوچ کرواللہ کے رائے بین تو تم زمین سے چٹ کررہ گئے آخرت کی بجائے ونیاوی زندگی سے راضی ہو گئے) کی تعمل میں ہم طبیعت وخواہشات کے گھر میں تھم سے دم لئے سر معنوی کے لئے روانہ ہو گئے۔ ارباب تصوف اور اولی الارباب نے اس راز کو ان حالات کواس طرح کھولا ہے۔

www.matatabah.org

آمم اول به اللم جماد تومیں پہلے پہل جماد کے ملک ٹی آیا) بعد ازال حیوان انای شدم اس کے بعد جیوان اور چویایہ ہوا) آمع در نوع انسال مرفراز تو انسان کی جنس میں سر اٹھایا) در ملک راندم براق معرفت توفرشتوں كے عالم ميں معرفت كابراق اڑايا) كل شي هالك الا وجه سب چزیں اس کی دجہ کے علاوہ ہلاک ہو گئیں)

چوں بنائے خلقتم ایزد نہاد (جب فدانے میری پیدائش کی بنار کی وز جمادی مردم و نای شدم (جات سے مرگیا نبات ہو گیا وصف حیوانی رہا کردم چو باز (جب حیوانیت کی صفت سے نکل گیا باز بگذشتم ز انبانی صفت (پر جبانانی صفت ہے جی آ کے برھ کیا از مل چول گرشتم در علو (جباونحال من فرشتوں عجى آ كے برھكيا

ٱللَّهُمْ صَلَّ عَلَىٰ سَيَّدِنَا مُحَمَّدِ وَّ عَلَىٰ أَلَ سَيَّدِنَا مُحَمَّدِ (اے ہمارے بروردگار ہم درود وسلام بھیجے ہی ہمارے آ قامر دار محصلی اللہ

رب . لم وآلدو علم اورآپ كى آل ير) تَمْتُ الَّرَسَالَه

www.maktebalh.org

30

## شرح بربان العاشقين

از

حضرت ميرسيد محد كاليوى قدس برس والعزيز

2.7

مولانا مولوى قاضى اجرعبدالعمد صاحب فاروقى قادرى چشى قدى الله سره العزيز

www.multabah.org

www.maktabah.org

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

الله تعالیٰ کی حمد (تعریف صرف الله تعالیٰ بی کے لئے مستعمل ہوتی ہے) اور سية الانبياء عليهم السلام كي ثناء (تعريف مدح وستائش اصطلاح مين وصف خاتم النبيين صلی الله علیه وسلم اورآپ کی صفت وخوبی کا بیان کرنا) آل و اصحاب مقتدا کی منقبت (تعريف كرنا بمنر ظاهر كرنا اصطلاح مين تعريف وتوصيف وثنا الل بيت وصحابه رضي الله عنهم کرنا) کے بعد اللہ تعالیٰ کا راستہ چلنے والے حضرات کے باطن پر واضح ہو جائے کہ ایک دن میہ بندہ بکارہ سید محمد وآلہ خاکسار تنہا بیٹھا ہوا تھا کہ دوفقراء آئے۔جن کے یاں ایک پرچہ کاغذ کا تھا۔ جو تمثیل ہائے اسرار پر مشتمل تھا۔ جس کاحل عقل انسانی نہ کر عتی تھی۔ انہوں نے وہ مجھ کو دکھا کر کہا کہ یہ ورق ملفوظات زبان گوہرفشاں سید محمد سینی كيسودرازنورالله مرقده عيم نے پايا ہے۔جس كوہم علاء فضلاء كے ياس لے گئے۔ ان کے معنی بتانے اس کے حل کرنے کی ان سے استدعا کی تو انہوں نے اس کود مکھ کرکہا كە (يىكلمات مهملە (بےكار بے معنى خيالات) بے فائدہ كے بيں كوئى معنى نبيكس ركھتے۔ برسيد محد كيسودراز كاكلام نه موكاراس كے بعد ہم نے فقرائے صاحب ارشاد شائخ ياك اعتقاد کے پاس لے جاکران سے ان رموز کے عل کامعروضہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیعبارت امراد عاشقان متان جام معرفت مطلق ہے۔اس کے سواکی کواس کے سجھنے اس کے مقاصد پانے کا حوصلہ نہیں کوئی اس تک پہنچے نہیں سکتا۔ہم دونوں جگہوں ے نا امید ہو کر بیکاغذ آپ کے پاس لائے ہیں تا کہ ہم جان لیس کہ خواجہ بندہ نواز کیسو دراز قدس سرہ نے بیکلمات بلا دجہ نہیں فرماتے۔ یہ ممل نہیں ہیں۔ آپ نے اس میں کھنہ کھامرار ضرور درج کئے ہوں گے۔" میں نے درویشوں سے کہا۔ بدلکھا ہوا

www.multiabah.grg

ورق مجھے دے دواور دو تین دن کے بعد تشریف لے آؤ تاکہ ہم اس میں فکر دوڑا کیں۔
اگر مجھ میں آ جائے تو آپ کے لئے اس کی شرح لکھ دی جائے گی۔ چھپی ہوئی باتوں کو صاحبان فطرت پر کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہی ہمارا مقصد ہے۔ اس کے بعد میں بنے قلم اٹھایا حق ہے توفیق چاہی۔ اس بزرگوارکی روح پرفتوح کی الداد ہے ان کلمات کی شرح اس طرح کھنی شروع کی۔

قوله تعالى و تلك الامثال نضربها للناس للعهم يتفكرون (ب مثالیں ہم اس لئے دیتے ہیں کہلوگ اپنی تھے بوجھ کو کام میں لائیں) اس آیت کو کلمات مقصورہ سے پہلے لانے کا مقصد سے کہ حقائق کا بیان تمثیلات کے بردہ میں ہونے ے فکر لڑانے اور ان کے مطالب تک چہنچنے کی ترغیب ہوجائے۔اس آیت کے معنی ب ہیں کہ لوگوں کے لئے مثالیں تمثیلات دیے جاتے ہیں تا کہ وہ ان میں غور کریں فکر الرائين ان ے مُدَعا كو يائيں۔ حق تعالى في "ناس" فرمايا انسان نه كها۔ كا ب " ٹاس 'اور انسان اور ہے۔ آ دی چارفتم کے ہوتے ہیں۔ انسان آ دم بشر ٹاس۔ ہر تام كے لئے ایك مقام ہے۔جس أن ومرتبه مين وہ پنچتا ہے تو ایک نئ صفت ایک خوبی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ای مناحب سے اس صفت کے ساتھ موسوم ہوتا' نام یا تا ہے۔ جب روح مجردتی جم جسمانیت کے ساتھ ملاب و یکجائی نہ یائی تھی اس کا نام کچھاور ای تھا۔ جے بی اس نے امات تھول کی اس کوانسان کہا گیا۔ قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (يم في انسان كوافي ماخت كا پيدا كيار) بعده جب خاك خير يا كئ - جم مرتب موكياً أو الكوآدم نام ديا كيا- قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت بنياد الادم بين الماء والطين ( أي صلى الشعليه وللم فقر مايا كه ش ني تقااور آدم ئي ياني ش تح )جب لفخروح موافح روح يعلوى على بابم احزاج یائے (جب روح پھوگل گئی روح کے پھو کے جانے اعلی ادنی ۔ اونچ نیج ش میل ملاب کے بعد جب وہ آ لیل علی ہم مزاج ہوئے) مرکب ہوئے۔ جب لطافت نور روحانی (روح کی یا کیزگی روشی) اور کثافت ظلمت جسانی (جم کی کدورت اندهرا) مردواً لي ش ايك موع أو الصورت ش ال كوبشر كما كيا قوله تعالى انی خالق بشرا من طین (ش پیدا کرنے والا ہوں بشر کوئی سے) اس کے بعد جب اس مض غفلت (چوک) ونسیان (بحول) کاظهور ہوا تو اس نے وہ وعدہ اقرار عبد فراموش كرديا ( بعلاديا) شيطان كى بات من كركيبول كما ليا تو اس كوناس كها كيا يعنى بنيان (جول) من آن والا بول وك كرف والا قوله تعللي وأن كثيراً من الغاس بلقاء ربهم لمكافرون (بهت مار علوگ اين يروددگار عطف كم محر ين) جوشق اور سرايا بدين جي كدكفار فاستمرخ كياس بي - جس ش الجي عادين يك خصلتیں کم اور بری باتنی عادتی زیادہ ہوں جیے کہ بیشرح کا لکھنے والا اور دوسرے ملمان بيبر بي-بريت كى قيدين رو كے بي-بس بن برا خلاق بهت كم اور ا بھی عادیمی نیک ہاتمی زیادہ ہوں۔عبادت الی میں سرگرم ہوں۔ لگے ہوئے ہول جے کہ موشن صالحین عابدین بيآ دم بيں۔آ دميت كى نشانياں ان عظاہر بيں۔ جن كا نفس مطمعت ہوگیا ہو۔ بشریت کی کندورتوں سے پاک اور عبودیت و عبت الی اور اپنی فناء س ورجه كمال كو كافح ك ون جي كداولياء عليه الرحمة انبياء عليم السلام بيرانسان بين-"أنمان" ووا مشكل ب بلك" وميت" بحى كم باكى جاتى ب- البته ونيا ناس اور بشر ے بھری ہوئی ہے۔ خلاصہ ومقصود یہ لکھنے کا بینے کہ خلقت انبانیت کرروحانی حقیقت ے پہلے پہل ہوئی فلقت أوميت بشريت ناسيت كرجساني حقيقت ہوہ جم كے حراج یانے صورت لینے کے بعد ظاہر و پیدا ہوئی۔ای لئے حفرت سید محر سینی گیسودراز لدى سرة ف حقيقت روحانى سے ابتدا كى - چناني آب قرماتے بيل كر "ہم جار بحائى سے اردوح مراد بیں جن کو پیل باتی۔ دوسری جوانی۔ تیسری انسانی ناطق ( كويا ـ بولتى ) كرجس كونفس ناطقه (بولتى جالتى حقيقت) بحى كيت بين جوهى انساني قدی۔اگر چی محققین نے چار ارواح ش روح جمادی کو وافل کیا ہے۔ روح انانی کو جو سب على إلى الكوري الكن روح جادى عن صرف قوت تقل جم (زور بعادى ين-المبائي چوزائي مجرائي) بيد دومري ارواح كي طرح قوت نشوونما (يوسي پيولي

www.madaidhadh.org

پھلنے کی قابلیت ) نہیں رکھتی۔اس مقام میں وہ اروان مقصود ہیں جو استعداد۔قوت اور قابليت ركفتي ميں۔ وه نباتی حيواني - انساني ميں - ارواح انساني ايك ي مبين كيال نہیں۔عام لوگوں میں کھاورطرح ے اجیاء کیہم السلام اولیاء رحمتہ اللہ علیم میں کھاور بی طرح اور بی فتم سے ہیں۔ وہ روح جو کامل ہے وہ اور بی ہے۔ حضرت سید محد سین كيسودراز رحمته الله عليه في حارا واح من عاليك كوكال كمل شاركيا ب\_ين روح انسانی کہ دہ برکی میں ہوتی تو ہے لیکن کامل نہیں ہوتی اس لئے اس کے بھی دوشم قرار دیے گئے ہیں۔ ناطق (بولتی) قدی (یاک) روح نباتی لینی ورخت گھاس پھوں ہے كه صرف قوت نباتيت (برصف كى قابليت) ركفتى ب كه نشوونما مفا طراوت ( منذك ) بـ روح حواني لين جائدارون أن روح جيسے جويابير يرند يرند درند كرقوت ناتيت كے ماتھ ماتھ قوت حوانيت بھى ركھتے ہيں جو كھانا۔ پيا-سونا۔ جا گنا۔ اولاد کا ہونا یہ نباتی ہیں کھے طور سے نہیں۔ روح انسانی ناطق قوت نباتیت و حیوانیت کے ساتھ ساتھ وت انسانیت بھی رکھتی ہے۔ جو ناطقہ میٹز ہ ہے یہ بات نباتی و حیوانی ارواح مین نہیں۔ ، مرح قدی لیعنی انسان کامل کی روح قوت نباتیت حیوانیت و ناطقہ کے علاوہ ایک قوت قدسیہ بھی رکھتی ہے۔ جن کوصفات ملکی (فرشتوں کی خوبیاں) کشف معاملات غیب (باطن کے کاروبار اور باتوں کا کھلنا) کہتے ہیں۔ یہ بات ان تمن ارواح من نيس چنانجة ب فرماياكة بم عارضم كارواح تقى ده بار بمفتحت که نه یار مکیر کریز زمشت و بعت زنهار مکیر (میں نے دی وفد کہا کہ نو دوست افتیار نہ کر آٹھ سات سے بھاگ ان کو بھی افتیار نہ کر) حش في و جهار وسه وفائ عكند بكذار دوكي راه و يح يار بكير چھ یا کچ جار تین وفا نہیں کرتے وہ کو چھوڑ ایک ہی کو دوست بنا) وں شعر کے اور ع ہونے کے لئے ہے۔ نوا سان۔ آٹھ سے آٹھ جنت سات عمات دوزرف يه على تحميل ما في عالى وال- عار عار

عضر \_ تین ے موالیر ثلاثہ (جماد نیات جوان) دو ے دین و دنیا۔ ایک ے الله مراد

ہے۔ ''نو گاؤں کے'' لینی نو آسانوں کے۔ آسان نو ہیں۔ارواح سائی (جانیں آسان کی )اجسام خاکی (زمین کےجم) ہیں۔سات آسان مشہور ہیں۔

فلک المنازل کو آٹھواں آسان فلک البردی کونواں آسان کہتے ہیں ای طرح سے شار کرتے ہیں نو آسان قرار دیے ہیں۔ ارباب عرفان (معرفت رکھنے والے حضرات) جنہوں نے دیدہ باطن (باطنی آٹھوں) سے وجود کے دائرہ کو دیکھا ہے انہوں نے عرش کری کوفلک المنازل فلک البردی کے پرے مشاہدہ کیا ہے۔نوآسانوں کوعرش کری سے جدایا یا ہے۔

" تین بھائی کپڑے نہ رکھتے تھے۔" لینی ناتص تھے۔لباس کمال سے عاری (خالی) تھے یہ روح نباتی۔ روح حیوانی۔ انسانی ناطقہ ہیں کہ وہ ورجہ لطافت (پاکیزگی کے مرتبہ) کونہ پنچے تھے۔اوصاف قدسیہ نہ رکھتے تھے۔روح فذی کی نسبت

كرتة وه كالباس ك بغير تقر

''ایک بھائی نگا تھا۔'' جم جسانیت اس میں نہتی۔ یہ روح قدی ہے یعنی اولیاء قدس سرہم اور انبیاء علیم السلام کی روح ہے جو جسمانی کدورت (بدن کی آلائش) ہے پاک ہے۔ تن کی ثقالت آلودگی ہاوٹ نہیں اور وہ تین ارواح اجسام ہے (ابدان ہے) متعلق ہیں۔ روح قدی ایک فیض کے ساتھ موصوف ہے جو بارگاہ قدس ہے آتا ہے۔ روح انسانی جب مورد فیض قدی (فیض قدی کے الرنے کی جگہ) بن جاتی ہے تو وہ بھی قدی ہے موسوم ہو جاتی ہے۔ ان تین ارواح کے نبعت یہ روح کثافت جسمانی ہے پاک ہے۔

"وہ بھائی جونگا تھا۔آ سین میں اشرفی رکھتا تھا۔" اشرفی سے مراد چھپا ہوا خزانہ ہے۔ مدیث قدی ہے کہ کنت کنزا مخفیاً۔ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق (میں تھا ایک چھپا ہوا خزانہ۔ میں چاہا کہ پیچپانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا) تاکہ پیچپان لیا جاؤں اور اس خزانہ کی پیچپان جو چھپا خزانہ تھا' جیسا کہ اس کو

www.multiabah.org

پیچائے کا حق جیا کہ پیچانا جائے پیچائیں۔روح قدی سے عی اس کو پیچانا جائے۔ پیچانا ضروری ہے وہی پیچائی ہے۔ ہم بتلا چکے ہیں کہ روح قدی ایک فیض موصوف ہے۔ وہ چھے ہوئے خزانہ سے فیض پاتی۔ چونکہ وہ ایک ایک ہے اس لئے اپی آسین میں اشرفی رکھتی ہے۔

"م بازار میں آئے۔" لین کثرت میں آئے تعینات فتم قتم کے مکنات کہ بیاساء وصفات کے تصرف میں جو حضرت واحدیت سے وجود کے دائرہ میں ظاہر ہوئے میں۔

'' کہ شکار کے لئے تیر و کمان خرید لیں۔' شکارے مقصد دمراد۔انوارِ ذات صفات خالق بے ہتا کا مکاشفہ ہے (امور غیبی کے امرار کا ظاہر ہو جانا ولی اللہ کے دل میں)

" تقفا آگئ ہم چاروں کشتہ ہوگے۔" لین معرض خطاب ش آگے ادم من خلهور ہم ذریتھم واشھد ہم علیٰ انفسہم الست بربکم قالوا بلیٰ المم من ظهور ہم ذریتھم واشھد ہم علیٰ انفسہم الست بربکم قالوا بلیٰ شهدنا (جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم ے لین ان کی پیٹھوں سان کی تل کو باہر فکال ان کے مقابلہ شی خودان ہی کو گواہ بتایا اوراس طرح پر کہ ان سے لوچھا کہ کیا شی تمہادا پروردگار نیس ہوں۔ سب بولے ہاں۔ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں) ای بارہ شی آئی ہے۔ اول مجھو کہ جب سب کے پیدا کرنے والے نے ارواح کو اہمان کے اتصال سے پہلے (جائوں کو جموں سے طانے سے پہلے) عہد جاتی (وعدة ازل) لین کے لئے آئے علم ہی جلوہ دیا تو ارواح اس بیت سے بہوئ ہوگئے ۔" لین الست بربکم کی ایس تمہادا پروردگار نیس) کے خطاب کے بعد ارواح درست و مرفراز ہو گئے تو انہوں نے عرض کیا۔ بیک الست بربکم انہوں نے عرض کیا۔ بیلی شهدنا (ہاں۔ ہم اس کی گوائی دیے 'ہم اس بات کے گواہ انہوں نے عرض کیا۔ بیلی شهدنا (ہاں۔ ہم اس کی گوائی دیے 'ہم اس بات کے گواہ بیلی ایسا معلوم ہوا ایس بیب یہ کہ چکے تو ایک لذت و راحت اپ آپ شی پائے آئیں ایسا معلوم ہوا

www.multabah.org

كروه دوباره زنده مو ك اين آپ ش استعداد وقو تيل يا كين وه چوبين تيس - جارتم كارداح في بسطرح كاقو عنى يائي - جاركويس عن في كري توجيس موجات میں ان چوبیں قوتوں میں سے روح نباتی میں یائج قو تیں میں جن کو جاذب ماسکد نامير - باضمه مولده كمت بين - جاذب (لعني نباتات) بيآب و مواكواي من جذب كرتى ( من كي كي ب) ماسكه- بدان كواي شي تغيرا ركفتي ب- بإضمه - غذا آب و موا كومضم كرتى ب- نامير نشوونما وى كريوهاتى ب-مولده - چول يتال ميو ان یں پیدا کرتی ہیں روح حیوانی میں ان مذکورہ یا کچ قو توں کے علاوہ اور یا کچ قو تیں ہیں جن كوذا نقد شامد باصره سامعد لامد كمت بين - ذا نقد كهان سن عاصحات ب- كروا كهنا يشما بتلاتى ايك دوس على فرق وتميزكرتى ب-شامد وتكفف معلق ب خوشبو بدیو کی تمیز کرتی ہے۔ باصرہ دیکھتی ہے۔ سامعہ آ واز سنتی ہے۔ لامسہ ہر چیز کو چھونے کے بعد گری سردی نری مختی یاتی ہے۔روح انسانی میں ان دی قوتوں کے علاوہ اور یا فح قو تیں ہیں جن کوعقل مدکہ تخلید حافظہ فکرمیز وحی مشترک کہتے ہیں۔

عقل مدرکہ وہ ہے کہ جس سے بن آ دم عقل فطری وعملی رکھتے ہیں۔ ہر چیز کو عقل میں لے آتے ہیں۔ تخلیہ وہ بجو خیالات دور و دراز رکھتی ہے۔ حافظہ تھا أن اشیاء کو یاد رکھ لیتی ہے۔ حافظہ میں محفوظ کر لیتی ہے اس کو بھول نہیں جاتی۔ جیسا کہ حیوانات بھول جاتے ہیں۔ فکرممیز و بدوہ توت اللیاز ہے جوحقیقت نیک و بدحق و باطل ہاں کی تیز کر کے جد اگر کے دکھاتی ہے۔ حس مشتر کد جس طرح حوانات یا کچ حواس ظاہر رکھتے ای طرح بن آ دم یا نج حواس ظاہر کے علاوہ یا نج حواس باطن بھی رکھتا ب بدان میں مشترک ہوتا ہے۔ چنانچہ مولوی معنوی فرماتے ہیں۔

في حبا ست جز اين في حل آن يو زر برخ اين حبا چوس وہ سونے کے جسے اور بیٹانے کے جسے) حل جان از آفاے ی چند جان کے وال روثی سے غذایاتے ہیں)

(ان ياني حوال كعلاده اورياني حس إلى حس ابدان توت وظلمت مي خورند (جم كي وال كي غذا اندهرا كهاتاب بيظا برب كدآ دى كا و يكهنا بننا - چكهنا بونكهنا - پهونا اور بحيوانات كا اور

روح قدی بین ان قوتوں کے علاوہ اور پانچ قو تیں۔ (۱) لطافت (پاکیزگ فری ایک روی (تیز بلکی رفتار) صافی (صفائی سخرائی) (۲) سیرت ملکی (فرشتہ کی خصلت) کہ کھانے پینے سونے لیٹنے کی بین جنیں (احتیاج نہیں رکھتی) (۳) کشف قبور وکوز (قبروں اور خزانوں کا کھل جانا) لیعنی مردوں کا حال زمین میں گڑھے ہوئے خزانوں کا دکھ جانا (۳) عالم جبروت کہ عالم صفات ہے اور عالم لاہوت کہ عالم ذات ہے ان کا مکاشفہ ہو جانا (۵) الہام لیمن غیب کی با تیں دل میں ڈالے جانا۔ ملم غیب ہو جانا۔ پوشیدہ با تیں معلوم کرائی جانا۔ معلوم ہونا۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ چار ارواح بیں قوتوں کے ساتھ زندہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ جس مقام سے بیس قوتوں کے ساتھ زندہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ جس مقام سے بیس قوتوں کے ساتھ زندہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ جس مقام سے جسمانی میں نہ آئے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی قوتیں ان کے استعداد ہوئے۔ اس جسمانی میں نہ آئے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی قوتیں ان کے استعداد ہوئے۔ اس کی قابلیات کو وہ اپنے آپ میں پائے۔ بات یہ نہیں کہ یہ قوتیں ان ارواح سے ظہور میں آئے۔

''ہم نے چار کمان و کیھے۔'' یعنی ہم نے مجاہدہ۔ مراقبہ۔ مشاہدہ۔ مکاشفہ
کی کمانیں ویکھیں۔ (۱) پہلی بڑی لڑائی نفس امارہ کے ساتھ لینی مجاہدہ ہے اس کوزیر
کرنا۔ یہ پہلی کمان کا تھینچنا ہے۔ (۲) تصور مرشد وغیرہ سے مراقبہ میں ہو جانا' گردن
جھکا دینا دوسری کمان کا تھینچنا ہے۔ (۳) مراقبہ سے اسرار ملکوتی کے مشاہدہ میں دل کا
تھینچ لے جانا۔ نرم کر دینا۔ و کھنے کے قابل بنا دینا تیسری کمان کا تھینچنا ہے۔ (۴)
تجلیات کو پالینا۔ ذات وصفات کے انوار کا مکاشفہ ہونا۔ چوتھی کمان کا تھینچنا ہے۔
'' بین ٹوٹے ہوئے تاقص تھے۔'' بینی مجاہدہ۔ مراقبہ۔ مشاہدہ کی کمانیں
تاقص تھیں کیونکہ تجلیات اٹاری افعالی جو عالم خلق و امر سے مخصوص ہیں ان کا مشاہدہ و عالم خلق و امر سے مخصوص ہیں ان کا مشاہدہ و عالم خلق و امر سے مخصوص ہیں ان کا مشاہدہ و عالم خلق و امر سے مخصوص ہیں ان کا مشاہدہ و عالم خلق و امر سے مخصوص ہیں ان کا مشاہدہ و

پیں یعنی مکاففہ کی نبیت کرتے وہ مخصر ہونے ہے کی میں بیں تجلیات صفاتی ذاتی کے ہونے اور کھلنے کو مکاففہ عالم جروت ہونے اور کھلنے کو مکاففہ عالم جروت ولا ہوت کی خصوصیت اس کے ساتھ مخصوص اور وہ تین عالم ناسوت و ملکوت سے اختصاص پائے ہوئے۔ جروت سے آ ملنے کے مراتب ہیں۔ اٹار و افعال۔ صفات و ذات سے کم اور ناقص ہوا ہی کرتے ہیں۔

''ایک کمان ایسی تھی جو دو کنارے درمیانی دھارا نہ رکھتی تھی۔'' یعنی انوار ذات و صفات کے مکاف کی کمان مسلمہ ہے کہ حق کی ذات۔ مکان۔ زمان۔ موالید ثلاثہ ہے کہ وہ طول عرض عمق۔ چھسمت۔ آگا۔ پیچھا۔ دایاں۔ بایاں۔ اوپر ینچے۔ مغرب۔ مشرق۔ جنوب۔ شال تحت وفوق (آسان زمین) سب منزہ ومبرا (یاک و بری) ہے اس لئے اس کمان کے دو کنارے دو خانے نیج کا دھارا نہ تھا کہ مکاف حق کی کمان تھی۔

''وہ نگا بھائی جو آسٹین میں اشر فی رکھٹا تھا۔'' یعنی روح انسانی قدی۔ کہ خزانہ کنت کنز آیعنی گنج مخفی (چھے ہوئے خزانے) سے پچھاس کے ہاتھ میں تھا اس کمان کوجس کے دو کنارے درمیانی دھارا نہ تھا خرید لیا۔ یعنی مجاہدہ۔ مراقبہ۔ مشاہدہ سے خودکومکا شفہ میں لے آیا۔ان کوٹھیک کرلیا۔خوش کر دیا۔

''ایک تیرکی ضرورت تھی۔'' کمان مکاشفہ کے لئے ایک تیر۔ تجلیات ذاتی وصفاتی کے شکارکرنے کے لئے درکارتھی۔

"جم نے چار تیر دیکھے۔" چار تیر ہے۔ چارتم کے ذکر مراد ہیں۔ جلی النے یہ جلی کے فیر مراد ہیں۔ جلی النے یہ جلی کے فیرا تیل کے خدا تعالیٰ کا نام اس کی یاد بہترین تیر ہے۔ شخے جلی المانی اس ذکر کو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یاد زبان سے کرتے ہوئے دل کواس کی تعظیم واجلال اور اس کے نام سے غافل نہر کھیں۔ جلی قبلی اس ذکر کو کہتے ہیں جس میں دل سے اعتراف اس کی عظمت و جلال کا لیعنی حضرت صدیت کا کرتے ہوئے اس کا نام زبان سے لیتے ہیں بھی دل حاضر کے ساتھ اس کا

www.muktabah.avg

ذکر زبان ہے کرتے ہیں۔ خفی قلبی اس ذکر کو کہتے ہیں جس میں زبان کو وخل نہ ہو۔ دل ہی دل میں تعظیم واجلال حق کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے حق کا ذکر کرتے ذکر میں رہے ہیں۔ خفی سری اس ذکر کو کہتے ہیں وہ ایسی یا د ہوتی ہے جس میں زبان و دل کو جنبش تک نہ ہو لیعنی کوئی تحرک ان میں نہ آئے۔ روح اور سر (روح اس کا باطن) جوش محبت میں نفس وجسم کی فٹا کے ساتھ محبوب حقیق کا ذکر کریں۔ اس کا ذکر ہوتا رہے۔ اس ذکر میں جسم زبان دل کو دخل نہیں۔ ان کی فٹا ہو جاتی ہے۔

'' تین ٹوٹے ہوئے تھے'' یہ تین ذکر خفی سری کی نبیت کرتے ناقص میں۔انبیاء علیم السلام اولیاء قدس سرہم ذکر سری ہی میں ہمیشہ گلے ہوئے رہتے ہیں۔ سر سرید شدہ ا

یمی ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔

''ایک تیر براور پیکان ندر کھٹا تھا۔'' بروپکان کہنے کا مطلب'' زبان و دل کی مکسانیت ساتھ داری مددگاری' ہے۔اصلی بات سے کدذکر خفی سری ان دونوں سے بے نیاز ہے۔

۔ ''ایک تیر بے پرو پرکان خرید لیا۔'' اس تیر کو چن لیا۔ ٹھیک کرلیا۔ ذکر خفی سری میں ہوگیا۔

''شکار کی طلب میں جنگل میں بھنج گئے۔'' لیمی تجلیات ذاتی وصفاتی کے لئے دائرہ وجود کے میدان میں آپنچے۔

"فیار ہرن دیکھے۔" لینی چارعالم جونا سوت ملکوت بروت وت الہوت ہیں دیکھنے میں آئے کیونکہ یہی چارعالم تجلیات کے شکار کرنے کی جگہ ہے۔ عالم ناسوت جو عالم خلق ۔ عالم شہادت ۔ عالم آثار ہے ۔ تجلیات اثاری کے شکار کرنے کی جگہ یہی ہے۔ عالم ملکوت کہ عالم امر ۔ عالم غیب ۔ عالم افعال ہے ۔ تجلیات افعالی کے شکار کرنے کی جگہ یہی ہے ۔ عالم جروت کہ عالم واحدیت ۔ جبل ثانی ۔ عالم صفات ہے ۔ تجلیات صفاتی کے شکار کرنے کی جگہ یہی ہے ۔ اضافتوں نسبتوں کی کشرت ۔ اعتبارات کی دوری پر مشتمل ہے۔ ناسوت ملکوت کے افعال آثار ہیں اس سے نسبت واضافت یاتے کیاں

wwi*makiabah.org* 

جع ہو جاتے نبت ثبوت پاتے ہیں کہ اعتبار واصیت ہیں۔ عالم لاہوت کہ عالم اصدیت ہیں۔ عالم لاہوت کہ عالم اصدیت ہیں۔ گل کی بھی جگہ ہے اور مخصوص مقام ہے کہ یہ وصدت و یکنائی ذات ہے (یہ ای کی دو تجلیات ہیں۔ ایک اصدیت دوسری واحدیت جس کا اعتبار وصدت ہے۔ سلب ثبوت دب غتا ہوہ گری۔ پردہ پوٹی ۔ احدیث کوشیون الوہیت کے پردہ پوٹی ۔ احدیث کوشیون الوہیت کے مفات اجمال سے تفصیل ش آتے ہیں)

" تین مردہ تھے۔" لین ناسوت کوت بجروت آ ثار افعال وصفات وجود کے ساتھ مشروط ہیں۔ یہ عالم لاہوت کے نسبت کرتے مردہ ہیں کیونکہ عالم

لا ہوت ہویت بحت عالم ذات ہے۔

"ایک جان ندر کھتا تھا۔" بیام لاہوت کہ عالم ذات ہے۔ بیروش و ظاہر ہے کہ حیات ذات اس منی و قَیْوم کی جان سے وابستہ نیس بلکہ وہ کی ہے زندہ کرنے والا ہے۔ جان ای کی پیدا کی ہوئی ہے۔

''وہ نگا بھائی جس کی آسٹین میں اشرفی تھی جو کمان کا تھینچنے والا تھا۔'' لینی روح انسانی قدی نے اس کمان ہے جس میں نہ کنارے تھے۔ نہ ن کا دھارا' اس تیر ہے جس میں نہ پر تھے نہ پیکان لینی مکافقہ ہے ذکر خفی کا تیر۔ اس بے جان ہرن پر مارالینی عالم ہویت ہے جو عالم ذات ہے الفت پایا۔

"ایک کمنر درکارتی کرشکار کوشکار بند پر با عده دیا جائے۔" بیگرلگ گئی کہ بیشکار ہاتھ سے جاتا ندر ہے" سراور نفی "روح کے ساتھ مکافقہ ذات وصفات میں بھا رہے انتہائی مضوطی کے ساتھ بندھا رہے کیونکہ شیطان قابوطلب ہے گھات میں ہے۔ ماٹ لگایا ہوا بیشا ہے۔ موئی طیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما انسینه الله الشینطن اس کو بھول میں شیطان عی نے ڈالا۔ جب ای نے موئی علیہ السلام جسے پنج برکو بھلا ہے میں ڈالا تو دوسروں کا کیا ذکر۔ نعوذ بالله منها (ہم الله کی پناہ میں تے ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ عبناہ مانگتے اس کے داؤے)

www.maktabah.org

'' تین پارہ پارہ خے۔' عزات خلوت کی کمندیں الفت تن کے کہندیں الفت تن کے بغیر کام میں تبیل آتیں۔ الفت تن کے مرتبہ کو بغیر کام میں تبیل آتیں۔ الفت بھی جب تک مجوب کے ساتھ ایک ہوجانے کے مرتبہ کو نہ گئے جائے ناتھ ہے کی تک ریے دو کی اللہ کر دیں۔ دو بھان کو بھی شد ہے دیں دوئی کو ملیا میٹ نیست و نابود کر دیں۔

"أيك كمندوه تحى جودوكارے درميانی دهاراندر كھى تى كى " قديم فارى ش كتارے كوكراند كہتے تھے لينى كمندوصدت كه عالم يكائی ذات باس كے يقيناس كندكتارے موسكتے ہيں شدرميان وه چه متوں يرائش بيدائش آزد بازد "

" شکار کوال کمندے جس میں دو گنارے درمیانی دھارانہ تھا بائدھ دیے۔ " اپ آپ پراس کولازم کرایا۔ اس کے بابند ہوگئے۔

"اکی گرکی ضرورت تھی کہ جس میں تھم یں مقام کریں شکار کو پہا کے ایک گھر کی ضرورت تھی کہ جس میں تھم یں مقام کریں شکار کو پکا کیں۔" لیتی روح اگر چدفتہ کی ہے کتان اس کے باد جود بھی میضرور ہو گیا کہ اس میں شکار کو پکایا جائے۔ روح کی قوت سے دل کی قوت حاصل ہوتی ہے۔

"ہم نے چار گھر دیکھے۔" لینی جار متاصر ٹی۔ ہوا۔ پانی۔ آگ۔
" تین ٹوٹے چوٹے آپس ٹیس گتھے ہوئے تھے۔" لینی مٹی۔ پانی۔ آگ۔ مٹی گر جاتی۔ پانی سو کھ جاتا۔ آگ بجھ جاتی ہے۔

''ایک گر چیت د اوار نه رکھنا تھا۔'' لیخی ہوا۔ یہ چیت د اوار نیس رکھن جم بھی نیس جم وجسمانیت بھی نیس رکھتی سبک روین (پاک پا کیزہ تیز رفنار) ہے۔

"جُس گھر کے جھت اور داوار نہ تھی اس میں ہم آگئے۔" تن کے عشق کے گھر کی ہوا فضا کہ وہ مقام لطافت (پاکیزگی نری) ہے کچھ اور بی ہوتی ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ جبت الی کے گھر میں جم وجسمانیت نیس ہوتی۔اس گھرکی ہوالطیف و

سک روح ہوتی ہے۔

"ہم نے ایک ہٹریا ایک بلاد طاق پررکی ہوئی ویکی ویکی ہے " یعی عشق کی ہٹریا جو ہیٹ ہوئی ویکھی۔" یعی عشق کی ہٹریا جو ہیٹ ہوئی میں رہتی ہے۔ اس کو سعادت کی طاق پر کدوہ طاق کمشکوۃ فیھا مصباح (جیے کہ طاق ہواور اس میں چراغ ہو) کلام جید میں آیا ہے کہ الله نور السمون والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیھا مصباح العصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کانھا کو کب دری یوقد من شجرۃ مبلوکۃ (لیمی اللہ تعالی آ سان اور زمین کا نور ہے۔ تمثیل اس کے نور کی شل طاقچ کے ہے کہ جس میں چراغ ہواوروہ چراغ آ بگیند (شیشہ کا کی وہ کا فانوس (لباس ۔ چراغ) صاف شفاف تارے کے جیسا چکیلا ۔ جلا (روثی وچک) دیا ہوا حبرک ورخت کا ہے۔) محتقین نے یہ کہا کہ موسی کی روح طاقچ ہے ۔ نور میرک ورخت کا ہے۔) محتقین نے یہ کہا کہ موسی کی روح طاقچ ہے ۔ نور میرک اللہ جراغ ہے ہواں شیشہ میں ہے۔

" فرح طرح سے بھی اس ہنڈیا تک ہاتھ بھٹی نہ سکتا تھا اس لئے ہم نے چارگز کا گڑھا اس کے پایہ میں کھودا۔" یعنی چارتم کی فا حاصل کی۔ پہلی فنا نفس امارہ کو بڑ پیڑے اکھیڑ کر پھینک دیا۔اخلاق ذمیہ (بری عادیش) نفسانی وشیطانی سے پاک ہوجانا۔ جس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ وہ ہاتھ آگیا۔ دوسری فنا۔ مرشد کال کے

www.makiabah.org

تصور میں فانی ہوجانا جس کوفانی اٹنے کہتے ہیں۔ میسر ہوگئی۔ تیسری فناحقیقت محمدی سلی
اللہ علیہ وسلم میں فانی ہوجانا کہ آپ حقیقت انسانیت کا خلاصہ ہیں۔ جس کوفنانی الرسول
کہتے ہیں سرفراز ہو جانا۔ چھی فنا انوار ذات وصفات کے مکافقہ میں فانی ہوجانا۔
موتو قبل ان تعویتوا (مرؤ مرنے سے پہلے) کے داستہ پرقدم استوار ڈالنا جس کوفنا
فی اللہ کہتے ہیں امتیاز یا جانا ممتاز ہوجانا ہے۔ جب ہم اس چارقتم کی فنا میں پورے اتر
گئ فانی ہو گئ تو ہاتھ اس ہنڈیا تک پھنے گئ کیونکہ اپنی فنا کے بغیر عشق کی نعت
تک ہاتھ نیس چہنے ، لینی رسائی نیس ہوتی ، نعت ہاتھ نیس آتی۔

''کہا کہ براحصہ بھے کو دو کہ بیل ایک مقررہ حصہ ونصیبہ رکھتا ہوں۔''
اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وان یدعون الا شیطان مرید اللعنة الله و قال لا متحدك من عبادك نصیباً مفروضا ولا ضلینهم ولا مینهم لا مرنهم (اور نہیں پکارتے بلاتے گرشیطان کو جو باغی ہے اللہ نے جس پرلعنت کی اور کہا شیطان کہ میں البتہ لوں گا تیرے بندوں ہے ایک مقررہ حصہ ونصیبہ اور ان کو بہکاؤں گا۔ امیدیں دلاؤں گا۔ ان پر محم کروں گا ان کو سکھلاؤں گا) اشقیا (بد بخت) شیطان کو پکارتے ای کو بلاتے ہیں۔ ضوائے لعت کی ان پر اور شیطان پر۔ اس نے جناب اللی میں کہا کہ میں تیرے بندوں سے تعیبہ فرض کیا ہوا (ایک مقررہ حصہ) لوں گا لیمی گراہ کروں گا ان کو امیدوں میں بینی گراہ کروں گا ان کو امیدوں میں بینی اور کو ان کو برے کو امیدوں میں بینی کم چوڑے ہے انہا آ رڈوؤں میں بینیا دوں گا اور ان کو برے کاموں کا برترین ترکؤں کا محم کروں گا۔ ای بناء پر شیطان نے چاہا کہ کام میں ظلل کاموں کا برترین ترکؤں کا حکم کروں گا۔ ای بناء پر شیطان نے چاہا کہ کام میں ظلل ڈالوں تو ''یماورکائل نے ایک ہڑی اس شکار کی ہنڈیا سے نکال کر اس کے تالو پر ڈالوں تو ''یماورکائل نے ایک ہڑی اس شکار کی ہنڈیا سے نکال کر اس کے تالو پر ڈالوں تو ''یماورکائل نے ایک ہی ہنڈیا سے نکال کر اس کے تالو پر ڈالوں تو ''یماورکائل نے ایک ہی ہی اس خار کی ہنڈیا سے نکال کر اس کے تالو پر

www.multinbah.org

''ہم اس درخت کے پاس پنچے۔'' لینی زرد آلو کے درخت کے نزدیک گئے اور عبرت کی آ تھوں ہے اس کو دیکھنے لگے کہ جس کا کھل تیجہ دونوں جہاں میں شرمندگی اور زردروی کا باعث ہے۔

" خربوزے بوئے تھے۔ " خربوزہ سے مراد و تقصود اہل دنیا ہیں کہ لذت جسمانی کے لئے ایک دوسرے پرگرے پڑتے ہیں۔

'' گوپھن سے پانی دیے تھے۔'' گوپھن سے مرادلوگوں کا آنا اور پند کرنا۔ رجوع و قبول ہے لینی دنیا والے لوگوں کے رجوع ہونے' قبول کرنے سے پرورش کررہے تھے۔

"اس درخت سے زرد آلو ہم نے توڑ لئے '' لینی غردر کی ہوا کہ وہ رُو سیا ہی کا پیتہ ونشان ہے ہم نے نیچا دکھا دیا۔ توڑ تاڑ کر پھینک دیا۔

www.madatabah.org

''قلیہ زردک بنائے۔'' یعنی پینگن کی پیلی کڑی کہ سونا ہے پکائے۔ ''اس کو دنیا والوں کے لئے چھوڑ دیئے۔'' کہ یہ دونوں جہاں کی روسیابی (دونوں جہاں بیل بن تھا۔ روسیابی (دونوں جہاں بیس منہ کالا ہونے) کی چیز ان کے چیروں کا پیلا پن تھا۔ ''وہ اتنا کھائے کہ اماس کر گئے اور یہ سمجھے کہ موٹے ہو گئے۔'' یعنی ائل دنیا اس قدر حرص ہے اس کو کھائے اور اس بیس تقرف کئے کہ سوج گئے۔تن پروردن کا موٹا پن اہل بصیرت کی نظر میں اماس (سوجن) ہے جس کو دنیا والے دھوکے اور مشابہ ہونے سے موٹا یا سمجھے ہوئے ہیں۔

'' گھرے باہر جانہ سکے۔'' یعنی دنیا نے نکل نہ سکے کیونکہ گزرگاہ عاقبت تگ ہاں سے صرف اہل تجرید و تفرید ہی گزر کتے ہیں۔ حرام مال سے جوموٹے تازے ہوتے ہیں وہ دنیا ہے نہیں نکل سکتے۔

''اسی نجاست میں رہ پڑے۔'' دنیا کی نجاست میں پھش کررہ گئے۔ رسول الشصلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے الدنیا جیفة و طالبها کلاب (دنیا مردار ب اس کا طالب کا) فرمایا۔

" بم آسانی سے اس کے مرسے نکل آئے۔" لین فیض قدی کی مدد الدادے شیطان کے پنجداور خطرات کے جموم سے چھٹکارا پا گئے۔شیطان کا مرہم پر چل ندسکا کہ ان کید الشیطن کان ضعیفا (البتہ شیطان کا مرکزورہے)

''ہم گھر کے دروازہ پرسوگئے۔'' دنیا سے نکاع عقبی میں داخل ہونے کا دروازہ کہتے ہیں لیعنی دنیا سے نکل کر قبر میں کہ دروازہ ہے ہو کے اس دروازہ کہتے ہیں لیعنی دنیا سے نکل کر قبر میں کہ دروازہ ہے ہوئے ہیں۔ گئے بیدنہ کہا کہ مر گئے کیونکہ دوستان خدا' اختیاری موت حاصل کئے ہوئے ہوئے ہیں۔ مطلب بید کہ فنا فی اللہ سے بقا باللہ کو پہنچ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ زندہ ہیں مرتے نہیں۔ ان کا دنیا سے جانا ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوجانا ہے۔ چنا نچر رسول اللہ اللہ موقون بل منتقلون من دار اللی اللہ علیہ وسلم نے ان اولیاء الله الا بموقون بل منتقلون من دار اللی دار (اللہ کے دوست مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں)

فرمايا - يروردگار عالم نے بھى ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون (جوالله كي راه من قل موئ مارے كے ان كومرے ہوئے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تہمیں اس کا شعور نہیں ) یعنی بیا کہ تم ایبا نہ کہو کہ جواللہ کے راستہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں۔ ان کوم سے ہوئے نہ کہو۔ مرسے ہوئے نہ جانو حقیقت میں وہ زندہ ہیں تم اس کونہ تو جانتے ہونہ جھتے ہو۔ یہ موت نہیں زندگی ہے۔ای لے فرمارے ہیں کہ

" بهم سفر کے لئے روانہ ہو گئے۔" عقبی کا سفر فنافی اللہ سے بقاباللہ کی طرف چل کھڑا ہوتا ہے۔ صاحبان عرفان نے فرمایا کہ السفر سفران سفر الی الله وسفر في الله لين سفردو بين -ايك الله كي طرف ايك الله عن - يهال تك جو بیان ہوا وہ ہم نے ایساوییا بیروہ کہا۔ پہلاسفر الی اللہ کا پورا ہوا۔ دوسر اسفر جوتی اللہ ب ہیشہ برقر ار دہتا ہے۔

''ار باب حقیقت صاحبان معرفت اس راز' ان خیالات کو یا کیں۔'' لیعنی اہل سلوک باطنی تعرف وشناسائی ہے اس راز کی تمثیلیں کہیں' ان کو کھولتے جا کیں۔ الحمد للذكر الل محبت يربيربات چيى موئى نبيس برجر چھى بم يركلا \_اس كو بم نے سمجھداروں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگر کوئی اس شرح کو پیند نہ کرے تو ہم آ زردہ نہیں ہوتے وہ اس سے بہتر کہیں اور لکھیں۔والسلام

تمت الرساله

سام

www.maktahah.arg

## شرح بربان العاشقين

از حضرت مولاناشاه رفیع الدین محدث و بلوی قدس سره العزیز مخرت مولاناشاه رفیع الدین محدث و بلوی قدس سره العزیز مشرجمه مشرجمه حضرت مولانا مولوی قاضی احمد عبد الصمد صاحب فاروقی قادری چشق محرت مولانا مولوی قاضی احمد عبد الصمد صاحب فاروقی قادری چشق ما

www.makiabah.arg

www.maikiabah.org

00

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

حد صفرت الم درود پیغیر والا جاہ اور آل واصحاب دین پناہ کے بعد بندہ مکین گھر رفیع الدین بن شخ الاسلام زبدۃ العرفاء باللہ سیدی سندی ولی اللہ ابن الشخ العظیم مولانا عبدالرحیم اسکنهما اللہ فی العلنین والحقہ بسلفہ الصالحین ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے دوستوں میں ہے بعض نے اساء غریب نواز سیر محرصی گیسو دراز قدس اللہ سر میں ہو کھ بلحاظ وقت یافت ہوئی اس کولکھا میں ہو ایک سر کے مل کرنے کی در خواست کی جو کھ بلحاظ وقت یافت ہوئی اس کولکھا جارہا ہے قال العارف المحقق رفعہ الله قدرہ باسمہ سبحانہ (عارف محقق اللہ قدرہ باسمہ سبحانہ (عارف محقق اللہ تعدرہ باسمہ سبحانہ (عارف محقق رب اللہ تعالیٰ ان کی قدر و منزلت بلند کرے اللہ پاک کے نام سے فرمائے ہیں) الحمد للله دب العلمین والسلام علی رسولہ محمد وّالہ اجمعین۔ قولہ تعالیٰ و تلك الامثال نضر بھا للناس لعلهم یتفکرون (سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو دونوں جہان کا پالے والا ہے درود و ملام اس کے رسول پر جو محملی اللہ علیہ میں اور وونوں جہان کا پالے والا ہے درود و ملام اس کے رسول پر جو محملی اللہ علیہ میں اور آپ کی ساری آل پر ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مثالیس ہم لوگوں کے لئے دیے ہیں اور آپ کی ساری آل پر ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مثالیس ہم لوگوں کے لئے دیے ہیں تاکہ وہ سوچ بچار کریں)

''ہم چار بھائی تھے نو گاؤں کے۔'' یعنی کون وفساد۔ چارعناصر تھے نو آسانوں کے۔

'' تنین بھائی کپڑے نہ رکھتے تھے۔'' یعنی آگ۔ ہوا۔ پانی۔ سطی ملون کہ جونفوذ نظر کے حائل ہو (رنگین میدان جونظر کے گھنے دھسنے پہنچنے کی روک ہو) نہ رکھتے۔ شفاف تھے (ایسے صاف تھے کہ نظر اس کے پار جلی جاتی تھی) ''دری سے کہ جس تا کہ جس تا کہ جس سے کہ جس سے کہ جس کے بار جلی جاتی تھی)

''ایک بھائی نظا تھا۔'' لیٹی خاک۔زمین کہ ظاہری آ تھوں ہے دیکھی

"وه نظا بهائي آستين مين اشرفي ركهتا تها-" لعني زمين - جوبهت ساري صورتیں ہیات عرضیہ (عرض کی شکلیں ذرائع اساب) کے استعداد۔ اینے آپ میں ر کھتی تھی (مادہ لاقت علمی سے آ راستھی)

"جم بازار مين آئ تاكه شكارك فى كے تيركمان خريدى-" لیعن سب کے سب عالم ترکیب میں داخل ہو گئے تاکہ وہی (دیا ہوا) کسبی (عاصل کیا ہوا) استعداد حاصل کریں تاکہ عالم تجرد کی مخصیل ہو جائے۔ (تنہائی۔علیمدگی ہاتھ آ

''قضا آ کینچی ہم چاروں کشتہ ہو گئے۔'' لیعنی قوائے ملکی (زور غلبہ فرشكى \_قوت حصول شے جوطبعت ميں ہوتى ہے) روحانی (متعلق بدروح) ارباب الانواع (قشم قسم كے ضروري اسباب) كے استيلا (چھا جانے) سے كھلى ہوئى صورتوں ے چیپ گئے ان میں کم ہو گئے تو جارے۔

'' چوبیں زندہ ہو کر اٹھے'' فعل انفعال (ترکیب و امتزاج) کے بعد۔ چوہیں قتم کے مزاج پیدا ہو گئے۔ آٹھ مزاج اعتدال۔ آٹھ مزاج غیر اعتدال۔ آٹھ مزاج اختلال اس کی صراحت اس کا بیان سے ہے کہ حقیقی طور ہے آ کیں میں ملنا۔ برابر ہو جانا جرارت (گری) کا برودت (مردی) کے ماتھ اور بیوست (فشکی) کا رطوبت (تری) کے ساتھ معا (فورأ۔ ای وقت) محال (نامکن) ہے۔ البتہ مرکب میں ایک نہ ایک جانب سے اخراف (پھر جانا) ضرور ہوگا۔ اگر ایک بی کیفیت میں ہول تو عارمزاج مفرد اور اگر دو كيفيت مي بول تو غير مضاد بين- بير جار مزاج مركب بين- بيرا مح مزاج اگر افعال بینہ (طبائع حقیق) کے ساتھ مرکب ملائم (ترکیب پائے ہوئے ہم مراج) ہیں تو مزاج اعتدال ہے اور اگر مخالف ہیں تو مزاج غیر اعتدال ہے۔ اگر منافی ہوں تو مزاج اختلال ہے۔ جاراقیام سے ترکیب مراد ہوتی ہے اس کی صورت سے کہ ماوات چند جزوغیرمغلوب مرکب میں جومتدی انحلال ترکیب (آپس میں ال جانے

کے خواہش مند) ہیں وہ بسب تساوی (برابری) میول (طنے والے ملاپ) و جز مغلوب قاصر (دبہ ہوئے کی لئے ہوئے ھے) اجتماع میں نہیں آ سکتے لینی ایک جمع نہیں ہو سکتے وہ اس لئے کہ ان میں کوئی ضرور غالب ہوگا۔ پس بلحاظ ترکیب شائی (دوکی ملاپ) کے حیاب ہے بارہ محسوب ہوتے ہیں (گنے جاتے) اس میں لے لئے جاتے ہیں۔ چارتر کیب ثلاثی (تین کے ملاپ) ہے بھی بارہ ہوتے ہیں ترکیب ربائی (چار کے ملاپ) ہے اٹھائی میں ہوتے ہیں۔ دو شائی۔ پائی۔ آگ شلاقی میں ہوا کے ساتھ فاسد (بکار) ہیں کیونکہ ہوا مغلوب ہونے کے سوائے رفت کے سبب سے قوام ساتھ فاسد (بکار) ہیں کیونکہ ہوا مغلوب ہونے کے سوائے رفت کے سبب سے قوام ہول الانجراف ہو اور لطیف ہونے کی وجہ سے شریک غالب کا جوہر و رنگ لے لیتی ہیل الانجراف ہے اور لطیف ہونے کی وجہ سے شریک غالب کا جوہر و رنگ لے لیتی ہے۔ اس طرح تدافع مغلوب ہوکر صرف چوہیں ہی ترکیب صالح میں باقی رہتے ہیں۔ ہور جوں میں پہلے پہل طبائع سامنے آئے کہ صدور افعال کے لئے۔ ہرایک کے لئے یہ درجوں میں پہلے پہل طبائع سامنے آئے کہ صدور افعال کے لئے۔ ہرایک کے لئے یہ درجوں میں پہلے پہل طبائع سامنے آئے کہ صدور افعال کے لئے۔ ہرایک کے لئے یہ آئے کار کمال (کمال (کمال کی نشانیوں) کے جیسے ہیں۔

"تين ناقص تھے" يصورت جادي باتى حيوانى بے -جوعالم تجردين

المنتخ عقاصر ميل-

''ایک دو کنارے ﷺ کا دھارا نہ رکھتی تھی۔'' نفس ناطقہ کہ صورت انسانی ہے۔دو جزو مادہ دوطرف کی صورت کا امتداد نہیں رکھتی کہ مجرو ہے۔ ذات سے بذاتہ مجرد ہے۔

''وہ بھائی جس کی آسٹین میں اشر فی تھی اس نے بید کمان خرید لی۔'' بدن ارضی (زمین والاجسم) نے نفس ناطقہ کو تبول کرلیا۔

''ایک تیر در کارتھا۔'' لیعن نفس ناطقہ کواپنے کام پورا کرنے کے لئے کہ وہ اپنی ہی ذات کے لئے کیوں نہ ہوں اس کو توت در الدی سے پایا کرتے ہیں۔ ''ہم نے چار تیر دیکھے۔ جن میں تین ٹوٹے ہوئے تھے۔'' لیعن چار

قوى پائے۔(١)حس مشترك بوصور جزيد كا پائے والا ہے۔(٢) وہم جومعاني جزيد كا

www.malatabah.org

پانے والا ہے۔ (۳) عقل جو کلیات کی پانے والی ہے۔ بیر نتیوں شکتہ پاہیں (کنگڑے لولے ہیں) اپنی نظیر (اپنے جیسا۔ جواب) نہیں رکھتے۔ محسوسات سے منتزع (علیحدہ الگ) نہیں ہیں۔اس لئے پہنچ نہیں سکتے۔

''ایک تیر پرو پریان نه رکھتا تھا۔'' لیجنی چوتھا۔ یہ نورایمان تھا زوال میں آ جانے شبہات میں پڑ جانے سے بالاتر ہے۔اس میں ایک معینہ ضابطہ ہے۔ یہ آئین (قاعدہ قانون) کی پناہ میں ہے۔ کیونکہ یقین ہی وہ چیز ہے جس میں کسی طرح کا احمال خلاف وخالف ہونے کا ذرہ برابر بھی نہیں۔

"وہ تیرجس میں پرو پیکان نہ تھا۔ ہم نے خریدلیا اور شکار کی طلب
میں جنگل میں پہنچ گئے۔" ایمان صحیح کے شرف سے مشرف ہو کراس کی تائید سے
کشف حقیقت کے طالب ہو گئے۔ اس نکتہ کی تحقیق بیہ ہے کہ ہر نوع علمی کہ بحصول
صورت ہو۔خالی از کیفیت وطلبیت نہیں بے کیف اصل محض کی طرف راستے نہیں رکھتی۔
حقیقت بیہ ہے کہ حفرت تک وصول بج معرفت اجمالی لحاظی صرف کہ جس کو ایمان
بالغیب کہا جا تا ہے۔ نہیں ہوسکتا۔

" ہم نے جار ہران دیکھے۔" یعنی توجہ دوام کے طفیل میں عالم اطلاق کے جارحقیقت مے مشہود ہوئے۔

'' تین مردہ تھے'' تین حقیقیں۔ اصطلاح تصوف میں جن کو ناسوت ملکوت جروت کہتے ہیں۔اہل اشراق کی اصطلاح میں برازح مثل انوار اہل حکمت کی اصطلاح میں طبیعت نفس عقل کہتے ہیں۔ یہ اعدام امکانی ہیں۔ قبضہ غیر میں' مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں کے جیسے ہیں۔ ہرایک کی جان مدبر باطن و خارج ہے۔ ناسوت کی جان ملکوت۔ملکوت کی جان جروت 'جروت کی جان لاہوت ہے۔

''ایک جان نه رکھٹا تھا۔'' یعنی چوتھا جوحفرت لا ہوت ہے۔ یہ اپنا آپ مد ہر باطن ہے۔ یہ خودسب کا قیوم ہے۔ باطن کا باطن ہے۔ اپنی ذات سے زندہ اور سب کی جان ہے۔

www.makiabah.org

''وہ نگا بھائی جوآ سنین میں اشرفی رکھتا تھا کمان کھینچتا تھا اس کمان بخانہ و بے گوشہ سے ایک تیرجس کے پروپیکان نہ تھے اس بے جان ہرن پر چلایا۔'' یعنی وہ مختص ارضی انسانی صادق الایمان نے ذات مقدس کو ہدف ہمت بنالیا (اپنے تیرکا نشانہ بنالیا۔ آلات (سامان ذرائع) معدات (اسباب۔ وسیلہ) فطری و کسی کوفراہم لے کرکوشش علمی مملی سے مراحل طے کرکے ادادت کے بعد علم الیقین سے عین الیقین کو بہتے گیا۔ چونکہ مجذوب سالک تھا۔ اندراج النہایت کے راستہ یومن وراء الجب (یردے کے درے پرایمان رکھتا ہے) سے حصرت لا ہوت کا آشنا ہوگیا۔

''ایک کمند کی ضرورت تھی تا کہ شکار کو شکار بند پر باندھ دیں۔' یعن معاملہ وعلاقہ درکار تھا تا کہ میں الیقین ہے تا کی میں آجا کیں ۔ تعلق ہے تخلق کی طرف رجوع ہوجا کیں (لگاؤ علاقہ سے خوگر متصف خوشخو ہونے کی طرف لوٹ جا کیں)

''ہم نے چار کمند دیکھے۔ تین ٹوٹے ہوئے اور ایک دو کنارے اور نی کا دھارا نہ رکھتی تھی۔' یعنی چار معاملات پیش آئے خوف طمع (لالح) مجت سے تیوں میں غرض موجود پائی گئے۔ غرض شامل پائی جانے ہے تعلق رکھنے کے نا قابل بلکہ چھوڑ دینے کے لائق پائے گئے۔ چوتھا معاملہ فنا نی الوصد ت ( کیکائی میں مث منا جانا)
جس میں دو کی گنجائش نہیں دونوں کو ہرداشت ان کا مخل کئے ہوئے ہوئے ہے۔ وسط

''شکار کواس کمند ہے جس کے دو کنارے نی کا دھارا نہ تھا شکار بند پر باند ھے۔'' یعنی چوتھ معاملہ واسطہ ہے اپنا باطن (اندرون) کواپی جان لا ہوت کے ہُما کا گھونسلا بنائے۔ بطریق مطالعہ وحدت سے کثرت میں اپنے محبوب کا جمال اپنے آپ میں دیکھے۔ حق الیقین سے نصیبہ یائے۔

(درمیان)نہیں رکھتی۔

''ایک گھر درکار تھا جہاں گھہریں شکار کو پاکیں۔'' لیمی قانون ضابطہ قاعدہ کی ضرورت تھی۔جس کی پابندی بجا آ دری ملازمت سے عق الیقین سے حقیقت الیقین کو مخلق سے تحقیق کو پہنچ جا کیں۔حقیقت الیقین کے ساتھ رجوع

www.mulatibah.org

ہو جا ئیں۔تخلیق سے تحقیق تک عروج کر کے سارے لطا نف سب طبقات کومعرفت کے رنگ میں رنگ کر وجود کے بیدوں میں فرق وتمیز کرسکیں۔

"ہم نے چار گھر دیکھے۔ تین آپس میں گھے ہوئے گرے پڑے ہوئے تھے۔" یعنی جار قاعدے طریقے یائے۔

(۱) شریعت پر چلنے والوں کا راستہ و طریقہ۔ جن کی روش تھیج عبادات و اصلاح معاملات۔ تہذیب اخلاق تیمیراوقات واوراد تھی۔

(۲) عزیمت (بلندارادہ) کے ساتھ چلنے والوں کی روش بچاؤ کا پاس ولحاظ۔ تقویٰ کی تگہداشت۔ دعوات اساء وموکلات تھی۔

(۳) طریقت پر چلنے والوں کی روش 'نفس کی مخالفت اس کی خواہش کے خلاف عمل کرنا۔ انفاس کی مخالفت دم کی نگہبانی۔ ذکر میں بیٹے رہنا۔ ذکر اور اس کی ضربات کرنا۔ تصور میں رہنا تھی۔ یہ تین روش کے چلنے والے ایک دوسرے سے لڑائی جھٹڑا بحث مباحثہ رکھتے ہیں۔ اپنی اپنی دھن میں ہوتے ہیں۔ وجود کے جو پردے اور روک ہیں ان کو پھاڑ دیے 'اٹھا دیے سے عاجز ہیں۔

''ایک گھر جھت اور دیوار نہ رکھتا تھا۔ ہم اس میں اتر پڑے۔'' یعنی چوشی روش جو حقیقت والوں کی تھی وہ دوام شہود (ہمیشہ کا حضور۔ سامنا۔ حاضری) عزیمہ معبود (اللہ تعالی جو لائق بندگی ہے اس کی پاکی۔ سب سے سوا جاننا) نفی وجود عزیمہ معبود (اللہ تعالی جو لائق بندگی ہے اس کی پاکی۔ سب سے سوا جاننا) نفی وجود (ایخ نہ ہونے اس کے ہونے کا تصور) بذل موجود (جو ہے اس کا دے دینا۔ بخش عطا حاضر کی) جذبہ ملک ودود محبت والے انتہائی مہربان کی کشش ذوق شوق) یہ ایک روش ہے جس میں تقلید کی جھت رسوم و قیود کی دیوار کا پیتنہیں۔ بلند و بالا روش ہے وَقَ جَدَلَ ضَا لَا فَهَدیٰ (جھکوعشق میں کھویا ہوا پایا تو راہ سمجھا دی) کے اشارے سے وَق جَدَلَ ضَا لَا فَهَدیٰ (جھکوعشق میں کھویا ہوا پایا تو راہ سمجھا دی) کے اشارے سے اپنے آپ کو تربیت الی میں لاکر اس کے حوالہ کر دے کو اس طریق وروش کو اپنے آپ پرلاذم کرلیا۔اس دوران اس اثناء میں اساء وصفات سے ترتی باتے اور کرتے دہے۔ پرلاذم کرلیا۔اس دوران اس اثناء میں اساء وصفات سے ترتی باتے اور کرتے دہے۔ پرلاذم کرلیا۔اس دوران اس اثناء میں اساء وصفات سے ترتی باتے اور کرتے دہے۔ پرلاذم کرلیا۔اس دوران اس اثناء میں اساء وصفات سے ترتی باتے اور کرتے دہے۔ پرلاذم کرلیا۔اس دوران اس اثناء میں اساء وصفات سے ترتی باتے اور کرتے دہے۔ پرلاذم کرلیا۔اس دوران اس اثناء میں اساء وصفات سے ترتی ہوئی دیکھی جہاں کی طرح دی دیکھی جہاں کی طرح دیکھی جہاں کی طرق دی دیکھی جہاں کی طرح دیکھی جہاں کی خوالے دیکھی جہاں کی طرح دیکھی جہاں کی خور دیکھی جہاں کی خور دیکھی جہاں کی خور دیکھی جو دیکھی کی خور دیکھی جہاں کی خور دیکھی جہاں کی خور دیکھی جہاں کی خور دیکھی جو دیکھی جو دیکھی جو دیکھی جو دیکھی جہاں کی خور دیکھی جو دیکھی جو دیکھی جہاں کی خور دیکھی جو دیکھی جو دیکھی جو دیکھی جو دیکھی جو دیکھی جو

سے بھی ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔' یعنی تجلیات ذات تک کہ اساء وصفات کا منع اور روحانی جسمانی رزقوں کا معدن ہے رسائی نہیں ہورہی تھی۔ کیونکہ یہاں بشر کی ساری قو تیں عاجز آ جاتی ہے کار ہوجاتی ہیں۔ یہاں انتہائی اعساری عاجز ک آ او واعیان کی نفی کے سوائے چارہ نہ تھا۔ اس کے سوائے اور کوئی اس بارگاہ چینچنے کا راستہ نہیں کہ اقرب ما یکون العبد الا ربه و هو ساجد آ (سجدہ کرنے والے سے زیادہ کوئی بندہ این پروردگار سے قریب نہیں) کا یہی رمز ہے۔

''چارگر کا گڑھا اس کے پاپہ میں ہم نے کھودا۔'' لینی باطن کے چوشے درجہ تک پہنچ گئے۔ چار درجوں میں اتر گئے اور چار طبقات کو اپنے مالوقات (پندیرگی) ہے تھا کھیڑ چینکے۔ بدن کوریاضت میں نفس کو بجاہدہ میں' قلب کو مشاہدہ میں۔ روح کو شعاع احدیت میں۔ تلاش کے لئے محوکر دیئے' تا آ نکہ عدم اصلی (حقیق فن) ہے مل گئے تو کان واللہ ولم یکن معہ شی وھو الان کما کان (تھا اللہ اور نہ تھی اس کے ساتھ کوئی چیز اور وہ اب بھی جیسا کہ تھا ویسا ہی ہے ویسا ہی رہے گا) کا مقام حاصل ہو گیا۔ اگر چاہوتو بدن وففس کو ایک شار کرلو۔ چوتھا عین ٹانیہ کو سجھ لو۔ چنا نچہ محقین میں بھی جو بہترین محقق ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کا مسلمہ ہے کہ جب شک عین اس اسم ہے کہ مبدائے یقین اس کا ہے میں ٹانیہ ہے گزرنہ جائے۔ استعداد کی بین اس اسم ہے کہ مبدائے یقین اس کا ہے مین ٹانیہ ہے گزرنہ جائے۔ استعداد کری بین کان کرنہ بھینک دے تو ٹر پھوڑ نہ ڈالے' ذات کے شیون تک نہیں پہنچ کی اس کے ہوئے کے بانے کی بین اور حقیقت بی ذات تک آ نینوں کے رنگ ملے بین ٹائی کے ہوئے کے پانے کی استعداد کے بغیر' واصل نہیں ہوتے۔

''باتھ اس ویگ تک پہنچ گیا۔'' یعنی ذات کی حقیقی بخلی میسر ہوگئ۔ مرات وصدت (یکنائی کے آئینہ) میں کثرت کا مشاہدہ (بہتات کا دیکھنا) ہاتھ آگیا۔ اساء و صفات اللی (اللہ کے نام اس کی خوبیاں) تعینات و اعتبارات کیانی (مدارج و مراتب ہونے ہو جانے بین بن جانے۔ دیکھ دکھ جائے روحانی و جسمانی کے) حاصل ہو

-25

نفس سےروح ہوائی قلب سے فس ناطقہ مراد ہے۔روح سے وہ وجود مراد ہے جو بوقت میثاق (وعدہ ازل اللہ تعالی نے الست بریم جب کہا ارواح نے بلی کہا تھا) عین امتیازی (فرق وتمیز کا سرچشمہ۔متاز آئکھ) عالم اللی میں ذات کی شاخیں۔ ذات کا ذات کے مراتھ جواندراج واتحاد تھا وہ تمیز علمی وعملی کے ساری ہونے سے پہلے خا۔

''جب شکار پک گیا تو گھر کے اوپر سے ایک شخص نیچ آیا کہ میرا حصہ ونصیبہ جھ کو دے دو کہ میں ایک مقررہ حصہ رکھتا ہوں۔'' یعنی جب عارف انتہا کو پینچا ہوا۔ جائے ظہور۔ کمالات کا جامع۔ تمام شانوں سے ثبوت پایا ہوا۔ صفات سے موصوف ہوتا ہے تو ہرا عتبار ہر شان ہر جی سے ذوق پاتا 'مزے لیتا ہے تو اس پر جی شان مفل کہ ابلیس ہے ظہور کر کے سامنے آتا ہے تاکہ لا تحذن من عبادك نصيباً مفروضه (البتہ میں لول گا ترے بندول سے ایک مقررہ حصہ) کی تصدیق ہوجائے۔ اس لئے اس نے کہا کہ میں ایک مقررہ حصہ رکھتا ہوں۔

"وه بھائی جو کامل مکمل ہو چکا تھا۔ تاک میں بیٹھا ہوا تھا۔" یعیٰ نیف قدی لیخیٰ روح القدس (مدد کی ہم نے اس کی پاک روح ہے) کا مصداق (وہ چیز جوموافق دومری چیز کے ہو) ہے۔ مدد و تھا طت کے لئے آ جا تا ہے۔ فانه یسلك من بین یدیه و من خلفه رصداً (وہ لے چا ہے آ گے چیچے گھات لگائے ہوئ مگہبانی كرتے ہوئے) كی اقتفاء كے لحاظ ہے بياس كا حال ہوجا تا ہے۔

''اس بھائی نے ایک ہڑی اس دیگ ہے جس میں شکار پک گیا تھا نکال کر حصہ مانگنے والے کی کھوپڑی پر دے مارا۔'' یعنی وہ عقدہ لا پنجل (وہ تھی سلجھتی ہی نہیں) کہ ذوبینی (دور دیکھنے کی) ہے وہ اساء کی کثرت (تاموں کی بہتات) کی اقتضاء ہے۔ جس کوغیریت کہا گیا ہے۔ سارے پردوں میں بڑا پردہ اور روک ہے۔ وہی لوگوں کی نظر میں علم ہوا۔ چونکہ ہڑی نہیں گلتی۔ بدن کو کھڑا رکھتی ہے۔ یہ گرہ بھی نہیں تھلتی کہ ای پر بڑھنے پھلنے کا داردمدار ہے۔ ہڈی جو کہا گیا' اعتبار دیا گیا وہ بہت درست ہے۔

''زرد آلو کا درخت اس کی ایڈی کے پنچ سے نکل آیا۔' وجود کے نکل درج طبائع ہیں۔ ان کو خض اکبر کا قدم کہتے ہیں۔ یہ ہولائے اجہام ہے موسوم ہے۔ وحدت ذات کا خمونہ ہے۔ اس کو نظر سے خفی رکھا گیا ہے۔ جواہر و اعراض کی کشرت صوری کہ اس کے صغیہ (ورق کے ایک رخ) پر کھلے ہوئے ہیں۔ ڈالی اور پھل لائے ہیں ان ہی کود یکھنے والوں کے لئے جیرت کا سبب بنا دیا۔ اس سے سعوں کو اس طرح اور اس وضع سے ایسا ہوش باختہ کر دیا گیا کہ وہ اپنی حقیقت ہی سے غافل نہیں بلکہ منکر ہو گئے۔ اس میں ایسے مست مدہوش ہو گئے کہ اپنی حقیقت کو فراموش کر دیا۔ اس کے ہونے سے بھی انکار کر دیا۔ زرد آلو کا درخت نشہ میں لاتا مست مدہوش کر دیتا ہے۔ اس لئے بیا منابر انتہائی مناسب تعیر ہے۔

"" ہم زرد آلو کے درخت پر پہنچ گئے۔" لینی ہم دوبارہ موافق و خالف طبح کے قاضے ہے مقاصے سے مرفوب کی طلب میں نا مرفوب سے بھاگ کھڑے ہو گئے پر بیٹان سرگردال ہو گئے۔ صفراء فاقع لونھا تسرالنا ظرین (زرد رنگ بھلا لگتا ہے و کھنے والوں کو) چونکہ بیرنگ دل کو بھا تا ہے۔ اس لئے زرد آلو سے اس کی مناسبت دی گئے۔ جونہایت مناسب ہے۔

'' خربوزے بوئے تھے۔'' پھرلذت ملاوت وھو کے بے کار کاموں باتوں میں آگئے۔اس میں پھنس گئے۔خربوزے کا جونتیجہ ہوتا ہے وہ ہو گیا۔

'' گوچھن سے پانی دیتے تھے۔'' نفس کواس کی آرزوؤں کوعقا کد باطلہ کی پریشانی کی وجہ سے خواہشوں امیدوں کو کہ رہنا بالغیب (غیب کا پھر) ہے۔ پرورش کررہے تھے۔

"اس درخت سے پھر گھر میں اتر آئے۔" کینی کاملوں نے اپنے باطن میں غور وفکر کر کے حضرت عزت میں عاجزی کے ساتھ معروضہ کیا کہ عام لوگوں کو مشتبہ باتوں کاموں سے روک رکھنا ناممکن فیل کے ساتھ صحبت اور ان کے دلوں کی تالیف کرنا' روپیہ پیسہ کے بغیر بہت ہی مشکل ہے۔ اس کی وسعت (زیادہ ہونا) لوگوں کے لئے ضروری ہے۔ ظاہری فتوح منظور ہے۔

" قلیہ زردک (پیلا سالن) دنیا والوں کے لئے چھوڑ دیئے۔" فتو ح ظاہر (آمدنی روپیے پییہ) کولوگوں کے لئے فائدہ مند بنا دیا گیا اور بہت ساری لذتوں کو ان کے لئے جائز کر دیا گیا۔ سونے کا رنگ پیلا ہے۔ زردک سے مناسبت رکھتا ہے۔ "وہ اس قدر کھائے کہ اماس کر گئے اور سمجھ لئے کہ موٹے ہو گئے۔"

دنیا والے طلب دنیا رکھنے والے انتہائی حرص کے ساتھ فائدہ اٹھائے اور گمان کرلیا کہ ہم سعادت پا گئے۔گھرے باہر نکل نہ سکے۔ اپنی نجاست میں آپ رہ پڑے۔ لیعنی دنیا کی محبت۔ اندرون کی خرابی۔ باطن کا دھندلا پن۔ شہوتوں میں مبتلا رہنا۔ بری عادتیں۔ چھو چھے۔ بیکار عقیدے ان کے دلوں میں جگہ کر لئے۔ یہی وجہ ہے کہ زہد و طاعت پر ہیڑگاری عبادت ان کے لئے مشکل دشوار۔ موت بہت ہی نامناسب بھیا تک جان لینے والی ہوتی ہے۔ ان کے دل ای پلیدی نجاست کے پابند و عادی ہو گئے۔ ای میں رہ گئے۔ وہ ای قید خانہ میں گرفتار ہیں۔

''ہم آسانی کے ساتھ اس گھر کے مکر سے چھٹکارا پا گئے۔'' کین جیسے ہی توفق ہماری رفیق ہوئی۔ جذبہ الہی ہماری گردنوں کا طوق و زیور ہوگیا۔ ہم نہایت آسانی سے دنیا کے غرور و فریب دھوکہ سے پٹے تڑا کر' پیچھا چھڑا کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ واملی لھم ان کیدی متین (اور ہم نے انہیں امل لیعنی کمی امیدوں آرزوؤں میں ڈال دیا' ہمارا داؤ بہترین باوقار ہے) اور زین لھم الشیطن (زینت دی ان کے اعمال کو شیطان نے) کے اعمال سے ہم نجات یا گئے فقد استمسك عروة الوثقیٰ (البتہ پکڑ لئے مضبوط حلقہ) میں لئک گئے اس میں مل ملا گئے۔ فی مقعد صدق عند ملیك المقتدر (سچائی کی بینے کے اس میں مل ملا گئے۔ فی مقعد صدق عند ملیك المقتدر (سچائی کی بینے کے عمی صاحب اقترار باوشاہ کے باس) کی جائے قرار میں جگہ وقرار یا گئے تو انہا' مقصود و مقصد کو بھنے گئے۔

www.madinidana.com

''ارباب تعرف ان حالات کو کھولیں۔'' یعنی معرفت والے ان جھڑوں میں نہیں پڑتے کہ ھل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون (کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جونہیں جانتے۔)

انما یتذکر اولوالاباب (برایک نفیحت ے جھداروں راہ یانے والوں كے لئے۔) اس فقرہ میں بداشارہ ہے كه وسله نجات تباہى كے بعنور سے بہتر ہے۔علم حقیقت سے صحبت اہل حقیقت بہتر ہے۔ یہی تھا جس تک بیشرمسار پہنچا۔مصنف کی مراد کیا ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے مخفی ندر ہے کہ اس کا نام بر ہان العاشقين ويكھنے میں آیا۔ چونکہ بیسر گذشت طالب برمشمل ہے۔ جومرتبہ جمادیہ سے اعلیٰ مراتب کمال تك پیچا ب لبذا يه نام بہت عى موزوں ہے۔ والحمد لله الذي عنده علم الخفيات و من جودينل الطلبات والصلؤة والسلام على محمد صاحب الايات المحكمات والمتشابهات وعلى أله وصحبه نجم الهدايات ونسئل الله العفو والهدايت في جميع حالات (سبتريف الله عي كي ذات کے لئے ہے جس کے پاس چھپی ہوئی چیزوں کاعلم اور اس کی سخاوت وعنایات ان کے لي جواس كى طلب ميں بيں۔ درود وسلام حضرت محم مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم يركه آپ محکمات و متشابهات کی نشانی والے ہیں۔آپ کی آل آپ کے اصحاب پر جو کہ ہدایت ك سارے ہيں۔ اے اللہ ہم جائے ہيں تيرى درگرز معافى اور تمام حالات سى ہدایت) بتاریخ کا جمادی الثانی ۲۲۰ احتالف ختم ہوئی۔



www.makiabah.org

30





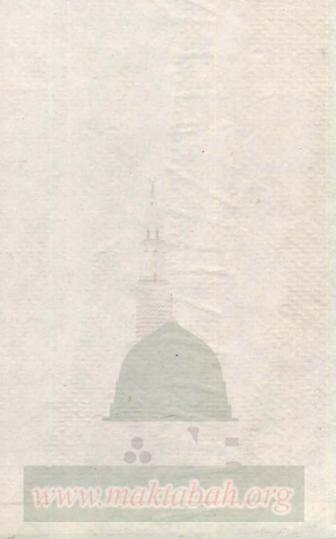















طنه وربار بک شاپ دربار کا شاپ دربار ماریک مشاپ

www.maktabah.org

## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.